

# اسلامی دعوت

### مولانا وحيدالترين فال

Islami Da'wat By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1987 Reprinted 2018 This book is copyright free

Goodword Books
A-21, Sector 4, Noida-201301, India
Tel. +9111-46010170, +9111-49534795
Mob. +91-8588822672
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Goodword Books, Chennai Mob. +91-9790853944, 9600105558

Printed in India

محتنبهالرساله ،ننی<sup>د</sup> بلی

#### فهرست

| ٣   | نمېپىيە<br>تۆھىدى ئىققىت                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r - | و سید کا صفیت تقاضے ، ووقسم کی زندگیاں                                                          |
| ۷   | انسان کی منزل جنت                                                                               |
|     | جنت کی دنیا ، جنت کردہات سے ڈھی بوئی ہے<br>حقیقت واقعہ کے مطابق زندگیاں ، جنت کی تعمیس          |
|     | سیفت کا معرص مطابی رندنیان ، جنگ میسر<br>جنت کی شهرت کس کویلے گی ، ابل جنت کی شال               |
| 14  | دين كا ما خذ قرآن وسنت مذكر تاريخ                                                               |
|     | اسلام کے نام پر غیراسلام                                                                        |
| 19  | اسلامی جہاد کیا ہے                                                                              |
|     | استقامت ، دعوتی جدو جبد . قال فی سبیل اللہ<br>ڈرداس سے جو وقت ہے آنے والا سے سیسے سے است        |
| 'r  | سلمان عالمي نقت ميں                                                                             |
| r4  | اسلام ادرسياست                                                                                  |
|     | اسلام کی سیاسی تغییر ، اسلامی تحریک کیا ہے ،                                                    |
|     | اسلام کوسیاسی نعره بیانا : یه فوجداری قانون نبین<br>قوانین کامقصیه تنظیم حامتره ، نتشه کی دایسی |
|     | اسلامی نظام کیے قائم ہوتا ہے ، عرجذ باتی فیصلہ                                                  |
| ro  | دعوتی کام کی جمیگیے می                                                                          |
|     | مسائل کاحل دعوت الیالله ، دعوتی عفلت کے شائج                                                    |
| r   | اسلام کی نظـریاتی طاقت<br>دعوت اسلامی کے نئے امکانات، چند مثالیں                                |
|     | نظرياتى طاقت كى المهيت                                                                          |
| M2  | آخری بات                                                                                        |
| r'A | مطبوعات اسلامی مرکز                                                                             |

يسم الله الرحل الترسيم

ایک بھرددسرے بھر سے محکوانا ہے تو دقتی طور پر کچے دوشی نطق ہے اور جلدی بھرجاتی ہے۔ گرسوری کی دوشنی کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ دہ کو دا ورحوارت کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ دہ کو دا ورحوارت کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ دہ کو دا ورحوارت کے ایمی معتبر اسے میں مال اسلامی تحرکوں کا ہے۔ ایک تحرکی وہ ہے جو دقتی حالات کے ددعمل سے بیدا ہوئ ہو۔ دو سری تحرکی وہ ہے جو خدا کے از لی فور کے برقوسے چیک اہی ہو، ہجا تو ت کے مالات کے ددعمل سے بیدا ہوئ ہو۔ دو سری تحرکی اسلامی تحرکی ہیں۔ گر تقیقت کے اعتبار سے دونوں ہیں اتنای فرق ایری عاصوری میں اور بھرکی کا فیجے ہے، دوسری خداسے قربت د ہوت کا ظہور۔ ایک فری گرفت ہے، دوسری خداسے قربت د تو تا کا ظہور۔ ایک فری کا اس سے دایک کی دون و قتی اور بھرگا می دونق کی برقر دنیا کا افعاس ہے۔ ایک کی دون و قتی اور بھرگا می دونق ہوئا۔

ایجابی اسلامی تخریک براہ رامت خدا درسول کے فیصنان سے ابلتی ہے اور ردعل کی تخریک دقی حالات کے اثر سے دوسرے نفطوں میں ، ایجابی اسلامی تخریک زمانہ نبوت سے اپنے سفر کا آغا ذکرتی ہے اور ردعل کی تخریک اپنے قربی زمانہ کے بیائی الفظ یا غیر بیائی حالات سے ۔ بدخرق و دونوں ایک ہی قسم کے دینی الفظ یو نیم بیائی میں اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اسلامی اسلامی اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اسلامی اسلامی

دین شفاری بنگامه آدائی کا نام ہے اور نظلسماتی عبیات کاریر خدا کے بات پس خداکا پیندیدہ بجول اگا ناہے۔ اسس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے شخور کو نفسانی آمیز شول سے پاک کرتے اس کو طکوتی شخور کی سطح پر بہنچا ہے۔ وہ اپنے د ہود کوان اٹلیٰ اوضاً اور کمیفیات کا مالک بناے ہواس کو خداے مبنوح و قدوس کا ہم شین بنانے والی جول ، جواس کو جنت کے پاکیزہ ماتول ہیں رہنے کا ایدی استحقاق عطاکر سکیس ۔

## توحيد كى حقيقت

دین کی اصل توحیدہے۔ توحیدکا مطلب ہے ایک اللہ پر اعتماد کرنا اور اس کو اپنے نوف و محبت کے حذبات کا مرکز بنانا ۔ انسان کو سوچنے اور محسوں کرنے کی جو صلاحیں دی تی ہیں، وہ اپنا کوئی نرکوئی توجہاتی مرکز جا ہی ہیں۔ آ وی فطری طور پر چا ہتا ہے کہ کوئی ہوجس کی طرف وہ لیکے ، جس سے وہ امیدر کھے ، جس کے اوپر وہ بھروسہ کرے ، جس کی اوپر وہ بھروسہ کرے ، جس کی اوپر وہ بھروسہ کرے ، جس کی اوپر وہ اس کر وولت واقت اربو یا دکو وہ اپنا سرفایت بنائے۔ آ دمی اپنی ہم کا ایک مرکز بنائے بیز فرندہ نہیں رہ سکتا۔ خوا ، یم کو وولت واقت دا قتر اربو یا قبریں اور دیوی ویوتا ، یا کوئی ووسری پیڑے یہ مرکز اگر اللہ کے سواکوئی اور موتو یہ شرک ہے ۔ اور اگر انسان صرف اللہ کی رب اسلام کا تقاضا ہے کہ آ دمی اپنی توجہات کو صرف اللہ کی طرف موثر ورب دے۔ اس کے سواکوئی چیز اس کے نے مرکز توجہ کی چیزیت سے باتی نہ رہے۔

توحیدی حقیقت کوکسی ایک افظ میں بیان بنیں کیاجا سکتارتا ہم قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے مساتھ بندے کے ایک ایسے معلق میں بیات بنیں کیاجا سکتارتا ہم قران سے معلوم ہوتا ہے کوئی بندہ اس دقت اللہ کا موحد بنتا ہے جب کہ وہ اللہ کواس طرح پالے کہ دہی اس کا مجبوب بن جائے۔ اس بر وہ سب سے زیادہ بھروس کرلے لگے۔ اس کوئی ایسانعل مرز دنہ وجواس کو خدا کی رحمتوں سے محروم کردے۔ مسب سے زیادہ جب بات کا اندلیشہ مو وہ یہ کہیں اس سے کوئی ایسانعل مرز دنہ وجواس کو خدا کی رحمتوں سے محروم کردے۔ ان ماسانی میں بہاں قرآن سے چے ندایش میں نیاں قرآن سے چے ندایش میں بہاں قرآن سے چے ندایش میں کہ جاتی ہیں ، د

دَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَبَعَّذِنْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْمَادُ الْمَا وَاللَّهِ الْمَادُ الْمَادُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ المَنْ اَمَنُوْ اَسَنَدُ حُبَّا لِيَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

اقره عدا

اوربعض وہ لوگ بی جو اللہ کے سوا اورول کو اس کابرابر کھراتے ہیں۔ ان سے اسی مجت رکھتے ہیں جیسی عجت اللہ سے رکھناچاہے اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجت رکھتے ہیں۔ اور کا تن یہ ب انصاف دیکھیں اس وقت کوجب کہ وہ خداب کو دیکھیں کے کہ سادی طاقت صوف اللہ کے لئے ہے اور اللہ بخت عذاب نیے والا کہ اللہ ، اس کے سواکوئی اللہ نہیں ۔ اور چاہے کہ اللہ بی ہر بحروسرکریں ایمان لانے والے ۔

وہ لوگ دوڑتے تھے معلائوں براور بکارتے تھے ہم کوا مید سے اور ڈرسے اور وہ مارے آئے عامزی کرنے والے تھے۔ اَللَّهُ لَآ اِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ فَلَيْتَ كُلِّى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَلَيْتَ كُلِّى الْمُؤْمِنُونَ اللهِ فَاللَّهُ مَا اللهِ فَاللَّهُ اللهِ فَاللهِ فَاللّهُ لَلْمُلْمُ لَلْلهُ لَللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لِلللّهُ فَاللّهُ للللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَلْمُلْمُ للللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لِللللّهُ لِلللللللّهُ فَاللّهُ

إِنَّهُمْ كَافَنَا يُسْلِرَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدُّعُونَ نَنَارَغَبَّا وَدَحَبًا طِوَكَافُوا لَنَا خَيْسِطِينَ ٥ انبيار ٩٠

ان آیات کے مطابق توجیدہ اعتقادی طور بریہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے رب سے مجت کرنے گئے۔ اس کے لئے سب سے زیادہ مجروسہ کی جیزاس کا خدابن جائے۔ اس کی ایمدین اور اس کے اندیشے اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوجائیں کدوہ اپنے روز وسٹب کے لمحات میں اس کوبے تا بانہ پکارنے لگے۔

توحيد كے على تقاضے

توجد کی تفاضوں کو دو حصے میں تعقب کی جاسکتا ہے عبادات اور اخلاقیات - اللہ فی جو وسیع کا مناست بنائی ہے ، اس کی ہر چیز اپنے رب کی عبادت اور مبدد گی میں گی ہوئی ہے ۔ وہ طوعاً وکر با ما اس دین توحید کو اضتیار کئے ہوئے ہے جے انسان کو اپنے ارما دہ سے اپنی زیدگی میں اختیار کرنا ہے :

کیادہ خدا کے دین کے سواکوئی اور دین چا ہتے ہیں۔ مالاں کہ اسی کے حکم میں ہے چوکوئی آسمان اورزمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اورسب اللہ کی ٱفَعَكِيْرُ وَيْنِ اللّٰهِ يَنْفُونَ وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنُ فِي اسْتَمُوتِ وَالْأَدُنْ خُوْماً وَّكَرُ خَاقَ إِلَيْهِ فَيُونَ وَالْأَدُنْ خُوماً وَكُرُ خَاقَ إِلَيْهِ فَيُونَ

طرف تھیرے جائیں گے۔

درخت اور دوسری کھڑی ہوئی چیزیں اپنا سایہ زمین برڈال دینی ہیں۔ اس طرح گویا وہ خداکو سجدہ کررہی ہیں (کل ۲۸۸) یہی عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آ وجی اللہ کے قدموں میں اپنا سر دکھ دے۔ وہ اس کے آگے جیک جائے۔ وہ اپنے وجود کوخوا کے آگے اس طرح بچھا دے جس طرح درخت اپنے سایہ کے ساتھ زمین پر بچھے جا آ ہے۔

کائنات کی اخلاقیات کیا ہیں۔ اس کی اخلاقیات یہ ہیں کہ اس کا ہر حزر ضاکے مقررہ نقشہ برٹھیک ٹھیک سائم ہے (فرقان ۲) اس کے ساتھ کائنات کا ہر جزواس کے دو سرے اجزار کے ساتھ بودی ہم اس کی کے ساتھ مل کرتا ہے ریس سے) اپنے فرض مضبی ہے بال برابر نہ مٹنا اور دو سرے کا کناتی اجزار کے ساتھ دائی طور پر سخانی رہتے ہوئے اپناکام ابخام دینا، یہ کائنات کا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق آدی کو کھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونی ہیں، ان براسے ہر حال میں قائم رہ بناہے اور جن بھا یوں کے در میان رہ کواس کو زندگی گزار نی ہے ان سے کا ل اتحاد اور موافقت کرتے ہوئے اپنے حصہ کا کام ابخام دینا ہے۔ اس محاملہ میں انسان محاشرہ کی مثال، عدیث کے الفاظ میں، ایک جسم کی می مونی چا ہے جسم کا لیک حصہ جب ایک جیج عمل کرنا چا ہتا ہے تو جم کے بقید تمام حصو کمل طور ہو۔ اس کا ساتھ دیتے ہیں جسم کی ایک حصہ کی آرام و تکلیف اس کے دو سرے تمام حصوں کی آرام و تکلیف ہوتی ہے۔ یہی فرض شناسی اور اجتماعیت انسان سے بھی دنیا کی زندگی ہیں مطلوب ہے۔

عبادت اورا خلاقیات کایسین جو کائنات کے خاموش نظام میں دکھاگیا ہے۔ یہ انسانی سطح پر پیغیری زندگی میں نمایاں کیا گیا ہے۔ پیغیری زندگی خدا پرستی کی کل اور معیاری مثال ہے:

نَقَلْ عَانَ لَكُمُ فِيْ دَسُولِ اللهِ اللهُ ال

دین کوخدا کی کتاب سے معلوم کرے اور بھیررسول کی سنت کی دوشتی میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے ساس کے سوا کوئی مد سرا راست منہیں جو آدمی کوخدا کی پکرٹسے بجانے والا اور اس کے انعامات کاستی نبائے والا ہو۔

دوقسم کی زندگیساں

قرآن کی چودھویں سورہ میں شجرہ طیب اور شجرہ خبیۃ کی مثال دسکر اس حقیقت کو سجھایا گیاہے کو توحید کی بنیاد بر امٹے والی زندگی کہیں ہوتی ہے اور شرک کی بنیا دیرا تھنے والی زندگی کہیں ۔۔۔ دکیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی مثال بیان فرمائی ہے ۔ کل کے طیب ایسا ہی ہے جیسے شجرہ طیب جس کی جرافوب گڑی ہوئی ہو۔اور اس کی شاخیں بلند ہوں ۔ وہ خدا کے حکم سے بڑھوں میں اپنا بھیل ویٹا ہے ۔ اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ مجھیں۔ اور کار خویش کی شال اسی ہے جیسے شجرہ خویش کہ وہ زمین کے او برجی او برسے اکھاڑی اجائے۔ اس کو کچھ تھراکو نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو مفہوط کرتا ہے مفہوط بات سے دنیا میں اور آخر سیاں ۔ اور اللہ ہے انصاف اوگوں کو بے راہ کرویتا ہے اور اللہ جوج ہم ا

نسین میں دوقتم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایک سنیشم اور جنار جیسے درخت ہوز مین میں چٹان کی طرع گڑے ہوئے ہیں اور جنار جیسے درخت ہوز مین میں چٹان کی طرع گڑے ہوئے ہیں اور جو بھی بہنا ہوں اپنی سنا فیس بھیلائے رہتے ہیں۔ دو سرے برمانی پودے ، جوز مین کے او براو پڑاگ آئے ہیں اور جو بھی چا ہمتا ہے ان کو ہا کہ بڑھا کہ اگر گائے کہ علامتی میں اور جو بھی چا ہمتا ہے اور کی کا منات اس کو طور پر بتارہے ہیں۔ موحد بنتا ہے توسادی کا منات اس کو کا رزق رسانی کے لئے مستحد ہو جاتے ہے۔ وہ ایک تنا ور درخت کی شکل میں اگن منٹر ورع ہوجا تاہے۔ زمین میں بھی اسس کو جاد منا ہے اور آسان تک بھی اس کی رزق رسانی میں ہی ساتھ جوتی ہیں۔ وہ دو ذیل ہمار درخت کی شکل میں این میں اس کے ساتھ جوتی ہیں۔ وہ دو ذیل موسی بی بیار درگھا ہے۔ وہ ایک میں میں ہی اور آخریت میں ہیں۔

اس کے برعکس مشرک کی زندگی گویا پر ساتی جھاڑ جھنکاڑ کی ماندہے۔ وہ زمین ہیں بس اوپر اوپر آگ آناہے۔ خداکی مادد اس کے ساتھ نہیں ہوتیا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، اس کی وجہ سے اس کو وہ تی طور پر زمین کی مسطح پر اگنے کا موقع لی جنا میت کی مساتھ کا موقع لی مستر میں ہوتے ہی اس کو زمین سے اکھاڑ ویا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو آگ کی دنیا میں مجھینک دیا جائے گاجہ ال وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور خداکی یہ سرمبز وشاحاب زمین سے امتمام اور سنوار سے دنیا میں مجھینک دیا جائے گا جہاں وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور خداکی یہ سرمبز وشاحاب زمین سے امتمام اور سنوار سے تھے۔ تقدرت ان لوگوں کی وراثت میں دے دی جائے گی جو موت سے پہلے کی زندگی میں ہیسے خدا پر مرست تا بہت ہوئے تھے۔

موهداندژندگی اورشرکاندزندگی کافرق اپنی کال صورت میں اگرچصرف آفرت میں نظام مردد کا جماس کاظہور اسی دنیا سے شروع ہوجا آہے۔ توحید پرست اگر تہلہے توخدا کاافعام اُس کواس طرح ملتا ہے کہ باطل قوتیں ، اپنی سادی کوسٹش کے باوجودہ اس کی آواز کوخلوب نہیں کر باتیں ، وہ نظریاتی طور پر فالب ہوکر دہتاہے اور اگر قوجید پرست قابل محاظ تعدا دمیں مجتمع ہوجائیں توان کوزین میں سیاسی اور سماجی فلبر بھی وصویا جاتا ہے۔

### انسان كى منت زل: جنت

آ فرت کی کمل دنیا کائنات کے کس مقام پرینے گیا در اس کی متعین صورت کیا ہوگی، آج کا انسان اس کو سیجھ نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ دنیا میں سیجھ نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ دنیا میں دہ سارے اسباب موجودہ بین کا ایک بجبر پریٹ کے ماہد کو قابل فیم بنا دبنا ہے۔ انڈنے جس طرح موجودہ دنیا کو دمیا میں دنیا کو دمیا میں اسباب موجود ہیں جن کا مطالعہ ہمارے لئے اگل دنیا کے معاملہ کو قابل فیم بنا دبنا ہے۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ای دنیا کو در ایک اور زیا دہ بہتر دنیا کو از سر فو پیدا کرسکتا ہے۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ای طرح النڈ اس بر بجی قدرت رکھتا ہے کہ ای موجودہ دنیا میں آبی ستنقل تبدیلیاں بیدا کردے کہ بی دنیا ہے نہ بدے ہوئے دو پیس جنت کی دنیا بن جائے ۔ دہ بلا میں اس کا ایک تصوراتی خیا کہ، خوال دکھا مکا ایک تصوراتی خیا کہ، خوال دکھا مکا در سے بیش کیا جاتا ہے ۔

#### جنت کی دنیا

کائنات ایک بے بناہ حد تک دمینے کارخانہ ہے۔ کائنات کے اندران گنت دنیا کی بیں ادران میں سے اکثر ہماری نہیں ہیں اکثر ہماری نہیں سے کھرب کافر اوہ جھنی تمام مدرو ہماری نہیں ہے کہ مدرو کے کنارے رہینے کے دارے رہینے کے دارے رہینے کے دارے رہینے کے دارے رہینے کے دورے رہی تھا جس جن کو متارے کہا جا دی دورے رہیں ہیں جن کو متارے کہا جا دی ہورت میں ہیں جن کو جا نداور سیارے کہا جا ان ہیں سے کچے خشک چٹا توں اور جیسی اور کی صورت میں ہیں جن کو چا نداور سیارے کہا جا تا ہے۔ اتفاہ کا کمانات اور اس کے اندر کھیلی ہوئی ان گنت دنیا کو میں زمین ہی داحد کرہ ہے جو سر سنر دشاداب ہے۔ فیل اور مواا ور منرہ ہے۔ زمین دوہ واحد مقام ہے جہاں زندگی کی بدنتیں ہیں ، پانی اور مواا ور منرہ ہے۔ فرح طرح کی غذائیں ہیں ۔ انسان کی تمام ضرور توں کا سامان غیر عولی کی برنتیں ہیں ۔ انسان کی تمام ضرور توں کا سامان غیر عولی کے ساتھ یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ زمین

واحد کرہ ہے جہاں انسان ایک جگمگاتی ہوئی تہذیب بنانا ہے۔ دمیع کا ئنات میں زمین کے سواکوئی دو مرامقام ہمبیس جہاں تبذیب و تمدن کی تعمیر ممکن ہونے بن اور ان نے تنایا ہے کہ خلاکے بقیہ کرے انسان جیسی زندگی کے لئے اس درجہ ناموافق ہیں کہ وہ بالحل جہنم معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مفاہلی بماری موجودہ زمین جنت ۔ زمین محصوا بقیہ کا سُنات میں انسان کے لئے کمبیں ایک گلاس پانی بی موجود نہیں ۔ حتی کہ امری خلاباز حس نے چاند کا سفر کیا ، اس کو اس سفر میں پانی کی جگد اپنا چیتا ہے صاف کر کے بینا ہوا۔

کیا عجب کر دون این ایک امکانیات کے اعبارے ، خدا کی بائی ہوئی جنت ہو ۔ بنت کی جن متوں کا ذکر قراق میں بند اور میں جنت کی جن متوں کا ذکر قراق میں بند بند اور میں جنت کی تصویرہ جود ہونیا کے « بھلوں » کے متنا بر بنائی گئی ہے ربع ہو وہ میں میں ہے کہ سیحون اور جی ون اور فرات اور خیل سب جنت کے دریا ہیں دمسلم ) اس دنیا ہیں وہ مرب بھا انتہائی افراط کے ساتھ ہو جود ہے جوانس ن کو نوشیوں اور کا میا ہوں سے ہوری جوئی ایک زندگی بنانے کے کے درکار ہے والبراہیم میں اگر آج زمین کا حسن انسان کو نظر نہیں آ آ رید دریا ہی ہے جوب بنایا ہے درکار ہے دوا براہیم میں اگر آج زمین کا حسن انسان کو نظر نہیں آ آ رید دریا ہی ہے خوب بنایا ہے درکار ہے دورا ہی خوب بنایا ہوں استری کو خوب کے اس دریا ہوں کو برانسان و نیا کے حسن کو نہیں دیجھ باتا ۔ اس کی وجہ ب خوب بنایا ہو کہ اس نیا ہے اس کی وجہ ب کے درکار ہوں ہوا ہوتا ہو کہ اس نیا ہو کہ اس کے باور کو کہ اس نے اپنے ذہن کو سطح ہوں میں ڈھوانس کی اور کی کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن کو سطح ہوں کو دریا ہوتا ہوتا ہے ۔ اس میا ہوتا ہے ۔ وہ جول کو کو اس کے درکا کہ دو کہ ہوتا ہوتا ہے ۔ اس میا ہوتا ہے ۔ وہ ہرائ جہنی دھوئیں ہیں گھر اموا ہوتا ہے ۔ اس میا ہروہ دینا کی جول سے باہرا گئا ہے اور چروں کو خدا کی نظرے دیکھے تو وہ دنیا کے " بھلوں " میں جنت تو ہوس سات تو ہوتا کے دریا کے " میں جنت تو ہوتا کے " کے اس کے اس کے اس کے اس کے دریا کے " بھلوں " میں جنت تو ہوتا کے " میں کہ ایک کو دور کو کہ کہ کا دور کو کی کے اس کے گا دور دینا کے " دور ایک کو دیا کہ سیون کی کہ کو کو کی کا دور دینا کے " دور کی کو دریا کی " میں جنت تو ہوتا کے " کو کو کہ کو کو کو کو کہ کا دور دینا کے " کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

تاجم الگرکوئی اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھائے کہ دنیا کو اس کے دبانی روپ میں دیکھ سکے تب بھی وہ اس کو برتنے اور
اس سے لاھٹ اندوز ہونے میں کامیاب بنہیں ہوسکتا ۔ اس کی دو فاص وجہیں ہیں۔ ایک اس کے کہ اسان کو برتئے اور
امتحان جو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے ، اس کا غلط استعمال کرکے اس نے ترین کوظر و ضا وسے بھر دیا ہے ۔ (روم - اس)
دوسرے یک اللہ ترتے تحقوص مصالح کی بنا پر زمینی زندگی کے اوپر کبد (بلد س) کا بروہ ڈال دیا ہے ۔ قیامت کے بعد جیسے
دین کو ان وونوں کمیوں سے پاک کرکے دو بارہ سنوار اجائے گاتو وہ اس طرح تھرا تھے گی جس طرح کر میوں کے سورت سے
جھلے ہوئے اور گر دوغیارے الے مون کو روث بارش کے بعد تھرجاتے ہیں۔ اس وقت ہماری بد دنیا آئی حسین اور اتی لذید
جوجائے گی معرب کو دکھی انھے نے دیکھا نے کسی کان نے منا اور ندکسی دل ہیں اس کا خیال گر را !!

بنت كرد إت سے دھى بونى سے

ا - ہماری دنیا کی ایک خوابی وہ ہے جوانسان کے باختوں دہماکسیت ایدی الناس) بیدیا ہوئی ہے۔ یہ زمین خلا کی نرین ہے ۔ اس زئین کا اُستظام خدا کے وہ پاک کا رندے کر دہے ہیں جن کو فرشتے کہاجاتا ہے ۔ تاہم انسان کو عارضی مدت ک سے پہاں اختیار دے ویا گیا ہے ۔ اس محدود اختیار کو انسان نے نہایت ہری شکل میں استقال کیا ۔ انسان نے فرشتوں کے اس اندیشہ کو برترین شکل میں درست ثابت کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے گا تو وہ زمین برفساد کرے گا اور نون مہلی شہر ہرا کہ ویا کو اس کے اساق (شروفساد) نے خداکی دنیا کو اس قدر آلودہ کردیا ہے کہی خدا کے بندے کہ لئے یہ

انسان خلاکا پرستاد بنے کے بجائے اپن پیستش کابت کھڑا کرتا ہے۔ دہ خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر جلنے کے بجائے اس کو بربا در اپنی کھڑی ہوئی را بول پر دور آب ہے۔ دہ کا میائی پاکراکٹر تاہے ۔ دہ اپنی کھڑی ہوئی را بول پر دور آب ہے۔ دہ خلا کے دیئے ہوئے واس کو بربا در کرنے کے منصوبے بنا تاہے۔ دہ خلا کے دیئے ہوئے والے کو میں کامول میں بربا دکرتا ہے۔ دہ کمزور کوستا تاہے اور بھوٹے مظا ہرے کرکے حاست می کا کریڈٹ بیتا ہے۔ دہ کمزور کوستا تاہے اور اس کو گرانے کی کوستسش کرتا ہے۔ دہ اعتراف کے طریقہ کوچھوڑ کر بہٹ دھر می کا طریقہ مسلم دور می کا طریقہ تو بھوٹ کر بہٹ دھر می کا طریقہ تاہم کہ مددوس کام کرنے کی جائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ دہ ابنی بڑائی قائم کرنے کی خاطر پوری قوم اور پوری قتم اور پوری قدم اور پوری کو میان کی در بوری اس کے دائی در ترکی کو فساد سے بھردیا ہے۔ ذمین کے حیثی ادر ترکی کو فساد سے بھردیا ہے۔ ذمین کے حیثی جرد کے دو پر اپنا جو جرد کے دو پر اپنا ور خشکی برا بھا بوں نے خشکی اور ترکی کوفساد سے بھردیا ہے۔ ذمین کے حیثی جرد کے دو پر اپنا جائے کہ دور کو دور کال دیتا ہے۔ ذمین کے اس کے جو حیث کی خطر کے دور پر اپنا ور تو پر کی کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور کی کی دور کو دور کو دور کی دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور کی دور کو دور کو دور کو دور کی دور کو دور کو دور کو دور کو دور کی دور کو د

۲- دوسری چیز دنیا کے موجودہ نظام کی محدودیت ہے۔ قرآئ میں بتایا گیاہے کہ انسان کو بم نے رنگ اور شقت (کبد) بیں پیدا کیاہے۔ یہ اس مصلحت سے ہے کہ انسان کی نام بیر نہودہ قادر طلق کو یادکر تا رہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی اسے جیسے بھول کے ساتھ کا نظا۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ ایک "کا نظا" یا کیدلگا دیا گیاہے۔ زندگی کے ساتھ موت ، جوانی کے ساتھ بھول کے ساتھ کروری محت کے ساتھ بھاری ، لذت کے ساتھ دشمی مساتھ درت ، ارام کے ساتھ اندیش، نوشی کے ساتھ دشمی مسائل۔ دوسی کے ساتھ دشمی ، معندل موسم کے ساتھ مشرید ہوسی ، بالاش کے ساتھ والی نیم می کے ساتھ آندھی ، تدن کے ساتھ ساتھ دشمی کے ساتھ دشمی مساتھ درت کا مساتھ درت کی کے ساتھ اندیش ، موسان کے دنیا کی ہرفوشی اور بیاں کی ہرلذت کو بے معنی حادثہ وغیرہ ۔ آدمی بیاں یا کر بھی نہیں یا گیا ۔ آدمی بیاں کا میاب موکر بھی این کا میابی کا العلان نہیں اٹھا آ۔ می کہ کہ دو اپنی اندر دی کے ساتھ اندیش کا مارو بھی ہیں دیکھ سکے۔ بیا دیا ہے۔ آدمی بیاں یکی دجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو اس کے یے آمیز روجہ میں دیکھ سکے۔ بیکے دیگری وادر داری میں دیکھ سکے۔

ابناك كوحقيقت وافتركمطابق بناف وال

تیامت خدا کادہ منصور بنددھاکا ہے جواس لئے آئے گاکدزین کوان دونوں قسم کی ٹرابوں سے پاک کردے۔ اس کے بعد بہو گاکہ خوا زمین کے معالمہ کو براہ لامت اپنے چاری یں لیے لے گالزم یم ، مدا اپنی ڈمین سے خبیر شانساؤں 9 کو کال دے گا (انعال ۳۷) ادر بیاں حرف ان طیب اضا نوں کومسائے گا جوہ بحددہ امتحا نی عرف میں اس کا تبوت دے چکے جوں کہ وہ خدا کی جنی دنیا کے سنبری شنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔ قرآن میں ارشاد جوا ہے :

ٷۘٱڬٝڣؘؾؚاڵڿۺؖڐٛڣ۠ۺؖڲٙؽؗؾؘٛۼۘؽڒۼؽڸ ڂؙۮؘٳڡٵ ڗؙڎڡؙڎڎٷڴؙڒٵۜڰٳٮ۪ڂڣؽڟۣ؆ٮڂۺٚػٲڵڒڟڽٳڵٛڣٛؽ ڡؙڂٵۼڽؚڡۜڮۛڡۺ۫ڽ؋؞ڎڂٛڴۿٵڛٮڵۣ؞ۮڸڰؘٷڞؙٳڴڴڰٛڔ ٮؘۿؙؠؙڡٵؽۺ۫ٵۜٷؖػڿۿٷۮڶۮؙڛٛٵڝ۬ؽۺ

m1-m0 3

دور جنت ڈردالوں کے نئے قریب لائی جائے گی ، دہ کھ ددر مدہ گئی۔ یہ ہے جی اور عدہ تم سے کیا جا آگا تھا۔ دہ ہرا یس مشخص کے لئے ہے جو رجوع ہونے دالا یادر کھنے دالا ہو ہو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہوا در ایسا دل لایا جس میں رجوع ہے۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا کہ یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔ ان کے لئے دہاں سب کھ ہے جو دہ چاہیں اور ہمارے یاس اور زیادہ کی ہے۔

الله نقا لے کو اپن جنت میں سانے کے لئے وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کو نہ دکھتے ہوئے بھی اس طرح رہے جیسے کوئی اللہ کو ویکے کرد مہمائی باتوں سے اپر فررہے اور اس کی زندگی ضائے گرد گھوٹے گئے۔ ایک آفا ہے اس طازم سے مبہت ذیا وہ نوش ہوٹا ہے جو آفا کی غرص جو دگی میں بھی کمل طور پر اس کا وفا دار بنا دہے۔ اس طرح اللہ تحالیٰ کووہ انسان سب سے ذیا وہ بسندے ہو اللہ کو خد کھے کو بھی اس طرح دہتا ہو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ، جو اللہ کی جنت اور جہم کو نہ دیکھتے ہوئے تی اس طرح ان کی طرف دل لگائے رہے جیسے کرجنت اور مہم اس کے سانے کھڑی ہوئی ہیں۔

کا اجازت نامرای کو سے گا ہو دنیا میں اپنے عمل سے ٹابت کرے کہ وہ آزا دا در تو دمختار ہو کر بھی تموہ درخت کے قرمیب نہیں جاتا۔ بچ شخص دنیا کے امتحانی مرحد میں یہ توت دے کدد و توادر تاثیم سے دور رہنے والا آد می ہے ،اسی سے اميدكى جامكتى ہے كدوه جنت كے ننو اور تاشي سے خالى ما تول ميں مناسب طور بررہ سكے كا۔ بوٹھنس اس قسم كے ضبط نفش، انسانی شرافت و در بدند کرداری کا بیوت در دے ، اس کوجنت میں آبا وی کا ال نہیں قرار دیا جائے گا ، بلک اس کو دور پیدنک دیاجائے کا جاں دہ محردم ادربے یارد مردگار موکر ایڈیک عذاب سنتارہے (انفال ۱۳۹) جنت کی تعمیہ

آخرت وه دن سي جبك، قرأن كالفاظ مين ، التجار خبية كواس زمين س الحار يهيدكا جاك كا-ادرموت انتجارطيب كويبان بانى رسخ دياجائ كاجوفدا كخصوص أنتظامات كتحت ببال بميشدك لي تعيل محولس كرزميني جت سے رے دوگوں کو تكافئ اور وہاں اس كاد كور سائے كادكر بائيل ميں ان الفاظ مين آيا ہے:

"توبدكر دارول كسيب مع بيزار نه بور ادر بدى كرف والول پر رشك نظر كيونكر ده كلماس كى طرح جلدكات در اعجائين كح فداوندش طمن ره اورصیر سے اس کی آس دکھ رقبرے باز آ اور غضب کو چیوٹر دے ۔ کیوں کہ بدکردار کا طبط ایما میں گے۔ يكن جن كوخذاد تدكي آس ب، ملك كددارت بول ك يتعوزى ديرسي شرير نا بود بوجائ كا قواس كى عد كوغور سد ديلي كا يده نروكا ديكي صليم ملك كے دارث بول كے داورسلائى كى فرادانى صافاد مال رئيں كے مظررول كے بازو توراے جائیں گے۔ لیکن عذا و تدصاد قوں کوستھات ہے۔ کائل لوگوں کے ایام کو عذا دند جا نتاہے۔ ان کی برات بہیشے لئے بوگی۔ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زین کے دارٹ بول گے۔ اور جن پردہ است کرتا ہے دہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یدی کوچیور دے اور شیکی کر۔ اور سمیت تک آباد رہ ۔ کیوں کہ صراوندانصات کو سند کر تاہے۔ اور اپنے مفرسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ بمیشر کے اے محفوظ میں - پرشرمروں کی نسل کاٹ ڈوالی جائے گا۔ صادق زمین کے دارت جول گے۔اوراس یں بہیشہ میے دہیں گے مفاوندگی آس دکھ اور اسی کی راہ برجات رہ ، اور دہ تھے سرفراڈ کر کے زمین کا دارث بنائے گا۔ (زيور، داؤدكام ودر ٢٤)

تی مت کے دھاکے کے بدج دیا ہے گی دہ برقسم کی محدودیت اور نا اوائن حالات سے پاک برگی صریف بن آباہے: رصول الشرصلى الشرعليدوسلم في فرمايا أخرت مين الكيب كارف والاجنت والول سے كادكر بركے كاكداب تم مست تندرست دمو ی می بیمارند بو ک - اب تم بمیشرنده رموع محمى تم كوموت رائے كا -اب تم يميشروان رموك بھی ورھے نبوے۔ ابتم جمیت بفتوں میں رہو کے بھی محتاجة بيوكيه

عن ابى سعيد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سادى مناد الك يكم ال تصحوا فلا تسقوا الله ا كَانَّ مُكُمُ ان تُحيوا فلا مُولِّوا ابدا دانُّ الكم ان تشيعا فلا تهرمواابدا دانً كمان تنعموا فلا تبلسوا ابدا (مسلم)

قرآن وحدميث مي كثرت ايسے اشارے ملتے بيں جو شاتے بين ككس طرح وه تمام نا خوش كوار اور ناموافق بيزي آخرت

کی دنیا سے صدت کردی جائیں گی ہوآئ «کید ، بن کریم کو گھیے ہوئے ہیں ۔ موجودہ دنیا ہیں اُدی مخت دستات کے بعد کوئی ہوئی ۔ آخرت کی دنیا ہرتم کے دکھا اور ہرطرح کے اندنیٹوں سے باعل خالی ہوگی (احقات ۱۹) ایل جنت جب اس کو دکھیں گے قوبکا را تھیں گے : مال مالی ہوگی (احقات ۱۹) ایل جنت جب اس کو دکھیں گے قوبکا را تھیں گے : الحصد لا لئا الذی اذھیب عنا الحدون (فاطر سم) سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس مے ہمے کو دور کو در المحد رسالت کی اللہ کا اندن کا دھیا ہوگی در اور در اللہ کا دار کو در کو در اللہ کا ایک ایک صورت یہ ہے کہ مالی بہاڑوں اور سمندرون کوئم کر کے لئے ، س کو ٹرا کر دیا جائے گار دار اگر دیا جس کے اشارے قرآن میں متعدد مقامات پر مالی بہاڑوں اور سمندرون کوئم کر کے لئے میں کھی اضافہ کر دیا جائے گا ۔ اس کی نصد ہے کو حدودہ جزا فی مطابعہ سے بھی موتی ہوتی ہوتو دہ در مار میں ایک مستقل نظریہ توسیع زمین کا نظریہ (Expanding Earth Theory) کے نام سے دوقود میں آبا ہے ۔ جزائی ماہرین نے اندازہ کیا ہے کہ چھیا دوسولیوں سال میں ہماری ڈیمین تقریباً جیس فی صدت کی خیارہ کی طرح پھول گئی ہے ۔ اور اب بھی چھولی اور ٹرھنی جاری ہے ۔ وار کی گھولی اور ٹرھنی جاری ہے ۔ وار کی گھولی اور ٹرھنی کی صدت کی خیارہ کی طرح پھول گئی ہے ۔ وار اب بھی چھولی اور ٹرھنی جاری ہے ۔ وار کی گھولی اور اب بھی پھولی اور کی ہول گئی ہے ۔ وار اب بھی چھولی اور ٹرھنی جاری ہے ۔

New Scientist, London, February 8, 1978, p. 389.

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کرمنت ماری موجودہ فرین بی برتعیم موگی ( دمر سم، ) آج بدفری اسان کے جامع میں ال دقت فدا براه راست ال كواية فيضي عدا كالري ١٥٠ إي العادير عالى دوم عدالك كردي عالى كردي الكردي الكردي الكر (روم م) ادرزی کوانترای پیندیده بندول کے والے کردے گا دانبیاء عدا) اس وقت زین براه واست خداکے نورسے جگالے گی رزمر ۹۹) زمین رجنی ماحول پدا کرنے کے ای میں بہت ی تبدیلیاں کی جائیں گی (ایراہم مم) اس كاويرے بہاروں كوفت كرك جوادكرويا جائے كا (طر ١٠٠) دريافن اور سندون كوفت وي كے ني كرويا حائے كا (انفطار م) ادراس كيدرورورين آبرساني كانظام فام كياجائ كا دَنْجِيكُ من دَخْوَا الْرَهُ مُعَادَ) زين كا آبادى كا رقبہ و بودہ رقبہ سے کئ گنستا زیادہ ٹرھ جائے گا (انتقاق ۳) سادی زین بوار کھی مدی بوطے گی (کیف سم) سخت مردی اور سخت کری کوختم کر کے موجوں کو باعل محتدل کر دیاجائے گا ( دہر ۱۱۷) اس تسم کی اور مہت می فوش گھار تبديليان كرنے كے بعد زمين يرنبايت عمده مكانات، بهتري ياركوں اور ياغوں ميں بن اے جائيں گے دصف ١٧) دبال كامالول ب مد مقرا ما ول جو كا يو برقم كي مؤيات وخرافات سے ماكل ياك جوكا ( دافقہ ٢٥) د بال الله كي برائ كر ماكى اور كى يُلك كاير جانه وكا (زمره) وبال برطرت امن وسلائى كاما تول بوكا ( واقد ٢٠) دبال عال شان كيرمزله عماريس بول گی (تعر ۲۰) الل جنت کو برشت کی شایان نعیش ا درعزت و مرتب حاصل جوگا (دیر ۲۰) و بال انسان کی تشام مطورلذين مزيدا صاف كالقموج وبول كارح مجده ١٧) دبال كاستويين مى سبكسب زمت ين مولى ريس ٥٥) جي زين كاير نياانظام موكا توزهي سعنمام برسانسان اكمار يين مايس كر (ابرايم ٢٠) زين ير مرت وہ لوگ باتی رہی کے جو موج دہ زندگی میں باقیت تابت ہوے ہوں ارعد عد) جمنوں نے این سی زندگی میں عرصانی ك حييت سے زندگى كزارى بورا نبياء ٥٠١) صل جنت فالبائى زمين برقائم بوگى مرابى جنت كى بيخ سارى كا منات

سک مہوگی (صدید ۲۱) وہ پوری کا مُنات پی جہاں چاہیں گے دیکھیں گے اور جس سے چاہیں گے بات کریں گے دسانا ہے) وہ جہاں چاہیں گے باسانی جاسکیں گے دوم ہرے )۔جس طرح آن کی دنیا ہی پانی اور مجدا اور دوشنی اور دومرے بے شاد سامان خدائی انتظام کے تخت سلسل فراہم کئے جا رہے ہیں اس کا طرح جنت ہیں انسان کی تمام مرخوب چیزی اس کوخسلا کی انتظام کے تحت فراہم ہوں گی۔

نیوانگلینڈ کے طبی جنل (Journal of Medicine) میں ایک رپورٹ شائع مولئ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے :

- اس میں باشنروں کو صحت کے لئے کو حاص کو سائل پیدا کر دیے ہیں ان ہیں سے ایک کے الفاظ میں ہے ہے:

- Industrial pollution has raised the lead content in the bodies of the mericans to 500 times the human body's natural level.

- The Town of Indian April 20, 1070

ان ان جبر میں نظری طور پرجست کی جو مقدار موق ہے، اس کے مقابلہ میں امریکیوں کے جبم میں یا پنے سوگنانیا دہ جت ہوگیا ہے ۔ اور اس کی وج شغتی کثافت ہے، اس قسم کے ستار شکے ہیں جو موجودہ نمائمیں شعبی کثافت نے میدا کئے ہیں ۔ ہاری شینی صنعت اگر ایک طرف ہاری صرورت کے سامان تیار کرتی ہے تواسی کے ساتھ وہ پانی کو اور فضاکو اپی کثافتوں

سے بھر دیتی ہے۔ ان ان ابھی تک اپنی مختالوجی دریافت نزکر سکا ہوگافت پیدا کئے بغیر تبدن کی گاڈی جلاسک

قدرت بهاری زندگی کے تمام سا مان بے صاب مقدار میں مہتیا کرتی ہے اور اس کے لئے ان گنت مستقیں چلاقی ہے۔
درخت سے دکر زندہ اجسام کی اور ورہ سے دکڑھسی اور کہ شائی مجوہوں تک برجیز متوک ہے، برجیز انہائی بیچیدہ صنعتی
نظام ہے جو بھار سے لئے زندگی کے امیاب مبتیا کرتا ہے ۔ مگرات بڑے بھا نہ پوسندی مرکزمیاں ہادی ہونے کے با و بود ہائی انظام ہے جو بھار سے لئی کردے امیان ہونے کے باو بود ہائی ان بین مرت بھاں بولی ہوئی ہے۔
ان کو میں امریق رہتی ہیں مگر کہیں کوئی گذرگی نہیں ۔ اللہ کی اس عظیم انشان صنعت گاہ میں صرف چند تدن چسپنری انسان کے اور چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً مکان ، سوادی ، برتن ، کھڑا، فرنیج دخرہ - اللہ تعالیٰ نے برقسم کی خام اخیار بنا میں الک ان کو تیار شدہ سان کی صورت دینے کے لئے بھی المی درجے کوئے فرا بھ کردے ۔ اور اس کے دور انسان کے دمریکام بھرد کر دیا ۔ اور اس کے دور انسان کی کوئی انتیار بنا کہ میں دیا ہے۔
کو دیا کہ دوران کو اس تعال کرکے اپنے لئے تعدنی انتیار تیا دکرے ۔

نطام کا مناسیس انسان کی اس محدود شرکت فی خشی اور تری کوکنا فتوں سے بھردیا ہے۔ آخرت میں جب جنتی دنسیا سے کی تو تمدن کی تعریف کا کام می النہ براہ راست اپنے انتظام میں ہے ہے گا۔ آج ہما ہینے "مکا نات" خود بناتے ہیں۔ اس وقت سے بنائے مکا نات از در ۲۰) ہم کو خدا کی طرف سے جہیا گئے جائیں گے جس طرح آج بھی بے نشار تھر تی ہی با نن حالت میں ہم کو دی جائیں گئے جس طرح آج بھی بے نشار تھر تی کی ما خدموں گئی جو بڑا اور میں ہم کو دی اور ترین کی ما خدموں گئی جو برا اور میں میں کی گئر دہ آدمی کی ما خدموں گئی جو بڑا اور میں کی گئر دہ آدمی کی ما خدموں گئی جو بڑا اور کی میں میں فی گئر دہ اور کی گئر دہ در ترین کی ما خدموں گئی ہوئی کا رضا نے گا اور کی اس کی کھیا ہے گا اور کی اس کی کھیا ہے گا اور کی گئر دہ کو خوشو کی سے معطر کر تا رہنا ہے۔ دہ اِس آخرت کو خوشو کی صورت میں خارج کر گا جو اپنے اندر کی کٹرا خت کو خوشو کی صورت میں خارج کر تا ہے۔ دہاں ہر خسم کی مہترین مرکز میاں جاری ہوں گی۔ مگر وہ کسی سے می ناخوش گوادی

پیدائیں کریں گا اندا ہے اور ندود مروں کے لئے ۔ جنت کی شہریت کس کو سے گ

يحسين ولذيذ جنت وقيامت كے بعد بنے والى ب، اسى كمشروں كانام وس وسلم ، و ووده زندك اسى الميت كا امتحال ہے ريبال لوگوں كے اعمال كے مطابق ان كا انتخاب كيا جارہا ہے - جولوگ اس بات كانبوت ديس كم وہ جنت کے تطبیعت ما تول میں بسائے جانے کے قابل ہیں ، ان کو دہاں کی شہریت عطائی جائے گی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں اوگوں کے مخدسے توبات محلے كى وہ يرك خدايا ، پاك ہے تيرى ذات، اورائيس ميں ان كى طاقات سلام بوكى \_ اوران کی آخری بات پر جوگی کرمسیاتی بی الد کے لئے ہے ( پونس ١٠) اس کا مطلب ہے کہ جنت یں ایک الون هذا کی ٹرانی ادراس کی شکر واری کا اول ہوگا۔ وگ اپنے رب کے الے بہری جذیات سے سرشار ہوں گے۔ دوسری طرف ان کے در میان آمیس میں بوفضا بوگی دہ نمام ترسلائتی اور عجت کی فضا بوگی ذکر صدر اور مناخت کی راہی حالت میں جنت کی دنیا ين داخليكاستى دى قرار ياسكما بي سى في وقده دنياكى استانى مرت ين اينظل سى ينتوت ديا جوكده فدا اوراس كريندول ك الح الحاصم ك الخل جذبات وكيفيات وكلف واللانسان برعديث من بكريت من ووقف نبين جائ كالحس ك إخدرواني ك دان كرمار مى كروو ويجهاكياككركيا ب- فرمايا: حق كونظ اخدا ذكرنا اور لوكول كو حقر جمعما- اس كا مطلب يرب كرحت مي تقيقتوں كے اعر اف كا اور بربنده ضداكا و ترام كا ماحول بوگاء اس لئے جت ين أباد كارى كاكن دی تخص موسکتا ہے جس نے آج کے اسخانی موارس اپنے رویہ سے بیٹابت کیا ہوکددہ تی کو پیچانے والا اور اس کے آگے مجك جانے والاہ خواہ اس كے ساتھ كوئى دباؤشاش نرہو۔اسى طرح دہ انسان كا حرّام كرنے والا بے تحاہ وہ اپنے پیچے دولت اور اقتدار کارور نر رکھتا ہو۔ قرآن دصورث میں س قسم کے لوگوں کے اعلاج من وعدے اور جن کوجت کی نوی جری دی گئے ہے، دوسے گویا وہ ادصاف ہی جو یہ بتاتے بین کی مقسم کے وگ جہنم میں دھکیل دے جائی گے ا ورکون کافھوصیات رکھنے والے لوگ ہیں ہو جنت کے ماجول میں رہنے کے مشتی قرار پائیں گے \_\_\_\_اسلام کی عبادات اوراعال سب ای لئے ہیں کروہ آدی کا ترکید کرے اس کواس قابل بنائیں کروجینی محاشرہ میں بسائے جانے كے قابل بوسكے ۔

ایک ہزدستانی صحافی توکیوگیا- دہاں ایک گفتگو کے دوران اس کے جاپانی دوست نے اس کو بتایا کہ دودھ کی پیدا دارجاس وقت جاپان میں ہے ، اس کے کاظ سے ہمائی آبادی کے صوف دو بہائی صدکو دودھ مہاکریاتے ہیں۔
ہندستانی نے فوراً کہا کہ آپ اوگ نہایت آسانی سے لوری آبادی کو دودھ فراہم کرسکتے ہیں۔ اوراس کی صورت یہ سے کہ دودھ کی مقدار میں کم ہے ، اتنا اس کے افرریانی طادیں ۔ جاپانی پرسنتے ہی فوراً سمنیدہ ہوگیا۔ اس نے اپنے ہزرتانی کہ دودھ کی مقدار میں کم ہے ، اتنا اس کے افرریانی طادیں ۔ جاپانی پرسنتے ہی فوراً سمنیدہ ہوگیا۔ اس نے اپنے ہزرتانی دوست کے کان میں چپکے سے کہا : اچھا ہوا کہ یہ بات تم نے صرف مجھ سے کہ راس قسم کی تدمیر میاں ہوا میں ہرگز بیان مذکرنا۔ در شاوگ تم کوفت لکر دیں گے : سمن سے سمن سے کہ دودھ کی دورشوگ تم کوفت لکر دیں گے : اس کا ساتھ سے کہ دولائی میں کہ کوفت لکر دیں گے : سمن سے کہ دولائی کہ کوفت لکر دیں گے : سمن سے کہ دولائی کہ کوفت لکر دیں گے : سمن سے کہ دولائی کہ کوفت لکر دیں گے : سمن سے کہ دولائی کوفت لکر دیں گے : سمن سے کہ دولائی کی کے دولائی کی دولائی کو دولائی کی دولائی کی دولائی کے دولائی کی دولائی کر دولائی کی د

گیاایک دیسانخف بوغذایس الدوش کا مزاج رکھتا ہو وہ جاپانی معاشرہ میں رہنے کے قابل بنہیں۔ جاپانی معاسشرہ ایسے کی قابل بنہیں۔ جاپانی معاسشرہ ایسے کی قابل بنہیں کرسکتا ۔ اس چھوٹی می مثال سے جنت کے معاملہ کو بھیا جاسکتا ہے۔ جنت گوا تھوب سیمہ (شعراء ۹۹) اورنفوس محکسند ( فجر ۲۷) کی کا لوئ ہے۔ وہ ایسے لوگول کا معاشرہ ہے ہو ہرضم کی نفسیاتی ہجید یگوں سے آزاد موں ۔ اس کے وہاں کی دنیا میں صرف انفیں لوگول کو مبایا جائے کا جو دنیا کی امتحانی زندگی میں اس بات کا بھوت ہوں کہ دہ اپنے اندر بھیے ہوں کہ دہ اپنے اندر بھیے دگوں ہے آزاد روح ۔ Complex-free soul دکھتے ہیں۔

جنت کا اتول وہ اتول ہوگا جہاں ہوط ہن ضائی جمہوری ہوگا ، خدائی کہریا نی کے سواسی اور کی کہریائی کا دہاں وجود نہ ہوگا۔ اس لئے دی اور کہریائی کا دہاں وجود نہ ہوگا۔ اس لئے دی اور ہوں جنت کی دریا ہیں رہنے کے قابل قراریا ہیں گے جو موجودہ دریا ہیں خدائی حمد اور اس کی کہریائی کے برخ کی کہریائی کے استحصال کرتا نہ چاہے گا۔ دہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ دہاں کوئی کسی کو استحصال کرتا نہ چاہے گا۔ دہاں کوئی کسی کو اور کو استحصال کرتا نہ چاہے گا۔ دہاں کوئی کسی کو آزار استحصال کرتا نہ چاہے گا۔ دہاں کوئی کسی کو آزار اس کئے جنت کا با شدرہ دی تحض جو سکتا ہے جس نے موجودہ زندگی ہیں اپنے عمل سے دکھایا ہو کہ وہ شہریت کے ان اعلیٰ حمیدا دوں پر پورا اثر تا ہے ۔ جنت عمل طور پر شیت مرکز میوں کی دنیا ہوگی۔ اس کئے وہاں کی بستیوں بسی رہانش اختیار کرنے کا اجازت نا رہون اختیار کوئی کا دروا نیوں سے کوئی لگا دنہیں رکھتے ۔ جنت کی دنیا ایک استحصال کی نظام کے قابل دی تعزیل کے خابل دی تعزیل کے خابل دور اور تا لائے ہوں کہ خواں گا کہ نہیں رکھتے ۔ جنت کی دنیا ایک کے خابل دی تحفوظ رکھنے والا ہے ۔ جنت کی مراز توں اور نا لا لکھیوں سے تحفوظ واد کھنے والا ہے ۔ جنت کی ام احول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فضول چیزوں سے آل ہوگا ، اس لئے جو کہوں سے دور رہنے سے محفوظ دیکھنے والا ہے ۔ جنت کی ام احول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فضول چیزوں سے اور خواں دیسے کی کا دروا ہوں ہیں تارہ کی جو کھوں سے دور رہنے دیسے کی کا تو اس تارہ کے گا جواس فت کی ہوگیوں سے دور رہنے والے تابت ہوئے ہوں ۔

#### اہل جنت کی مثال

درفت مو بودہ دنیا ہیں، حبنت کے ستہریوں کے امثال (Doubles) ہیں۔ قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے (ابراہیم ۲۷) انسانی و جود کی مثال زمین کی سے ۔ تو حید کاعقیدہ اس زمین کے لئے بی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ جب ایک آدی توحید کو اپنا ہے تو گویا وہ اپنی ہتی کی زمین پرشیج و طیبر کا بیج بوتا ہے ۔ اگرزش نیار ہے تو ایک میں منافیس اس کے وجود بیجا کان شروع ہوجاتی ہیں، اس کی شاخیس اس کے وجود کے چادوں طرف ایمیر نے گئی ہیں۔ جولوگ کان ستیج بین گے وہ یہاں ایری طور پرنشود نیا یا تیں گے۔ اور جوجھاڑ جھن کا اللہ میں دول گے ان کو ایک کار ستیج بین گے وہ یہاں ایری طور پرنشود نیا یا تیں گے۔ اور جوجھاڑ جھن کا اللہ کار

درخت اس لے وجود میں نہیں آ تا کہ دوسروں کے خلات تقریر دخور کی جم چلاے اور خارجی و شیبایں نظام انتجار قائم کرنے کے لئے توڑ پھوڑ کا طوفان بر یا کرے۔ گدھے اور بھیڑے حکن ہے ایساکرتے ہوں گرورخوں کا

درخت دینای زندنی بین موشن حبنت کانفارت ہے۔ وہ بٹانہ ہے کہ وہ نفوس دکیہ کیسے ہوتے ہیں جی کوالڈرائی دینت کی آباد کاری کے لئے چنتا ہے۔ یہ وہ اوگ ہیں جواپت آپ کواپسایٹائیں کدان کا سیند اللہ کی حد کے سوا ہر حمدے خالی ہو چر ٹرائی کے بجائے مجرکواپٹا کمال سیمنتے ہوں میں کے پاس دوسروں کے لئے نفع رسانی ہونہ کھ فررسانی رج ہرشم سے منفی جذبات سے پاک ہوکر حفالی زیدن پر لہلہا تے ہوں۔ یہ اوگ جنت کی کا لوٹیوں میں بسارۂ جائیں گے۔ اور حیث کی اعلیت اور نفیس دنیا ایسے ہی لوگوں کے لئے بنائی محی سے۔

 دين كامافذوت رآن وسنت ندكة تاريخ

ایک شخص غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے نئے زندگی کی صورت حرف پیخی کداپی کوششوں ہر مجرد سرکے اور ماہول کے اندرا پنا اعتبارا درا مخاو بیدا کرے این جگر بنا ہے۔ اس نے مخت اور دیانت داری کو اپنا اصول بنایا۔ اس کا طرعیت کا مباب رہا۔ اس نے اپنے علی سے غیر محمول ترقی حاصل کی ۔۔۔۔ اس نے اپنے سے بہت بڑا مکان تھیر کیا۔ باغ اور کھیست بنا کے نہ تجارتیں قائم کیس۔ اپنے منامی اور مدد کار بیدا کئے دہ شخص میں نے زندگی کا آغاز معولی مخت مزدوری سے کہا تھا ، اپنی آخر عربی اس نے یہ درج حاصل کیا کہ دہ اپنے علاقہ کا مب سے بڑا اور مسبب زیادہ بااتر آدی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی آخر عربی اس نے یہ درج حاصل کیا کہ دہ اپنے علاقہ کا مب سے بڑا اور مسبب زیادہ بااتر آدی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی آخر عربی کا دو ایسا ہی کریں گے۔ یہ ایک این بیند اور تیجی مفدین نے اس کو مقدمہ بازی بی المجھا دیا۔ دیوائی اور خوبراری دو فرق تعم کے مقدم بازی بی المجھا دیا۔ دیوائی اور خوبراری دو فرق تعم کے مقدمات جلنے گے۔ یہ مقدم مات ایکی جاری تھے کہ باپ کا استقال ہوگیا۔

ایسابی پی حال موجوده زماندگی اسلامی تحرکیوں کا ہے۔ اسلام کا آغاز سانویں صدی عیسوی بیں ہوا تواس دخت ده نام تفاقطق بافترکا، فکر آخرت کا۔ دسول خدا کے نوندگوساستے رکھ کر ذندگی گزاد نے کا اپنے آپ کو فرشتوں کا بہنشین شاخ کا۔ جہنم سے ڈرنے اور جبنت کا مشتاق ہونے کا ، افتر کی جادت گزادی کا اور بندوں کے ساتھ انصاف اور فیرتوا ہی کا موال کرنے کا۔ طراس آغاز کے بعد اسلام کی ایک دنیوی تاریخ بنی ہے۔ تاریخ جلتی رہی ۔ حتی کدا سلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ خالب قوت بن گیا۔ یہ صورت ایک بنرادر سال کے قائم رہی ۔ اس کے بعد مہید دوسرے رہ پر جیلنا شروع ہوا۔ دوسری قوموں نے نیک تی قوقوں سے سلے ہوکر سلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرلیا اور ان کو ہر میدان میں پر پیچے دھکیس دیا۔

اس صورت حال سے سلمانوں کو جسٹکا لگا۔ اس کے ردعم سے طور پر اخیسویں صدی عیسوی میں سنم ملکوں میں جوابی تحریکیں اٹھا اس کے مدد جو گئیں۔ ان کے پردگرام بھی اکثرا وقات الگ الگ دہ ہے مگر ایک بات مسب میں مشترک تھی۔ تقریباً تمام تحریبی روعل کی نفیبات کے تحت پیداہؤی ۔ ان کامقصدکس ڈمی طور پر حمارة ور تقوں کامقا بلد کرنا تھا۔ بالفا کاد درگی ہے اس کا ابتدائ زندگی کے احوال سے متاثر ہوکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے احوال سے متاثر ہوکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے احوال سے متاثر ہوکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے اخوال سے متاثر ہوکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے اخری احوال کے اثر سے پیدا ہوئیں ۔ ان کو مثبت فکر نے پیدا نہیں کیا۔ بلکر شفی جذبات ان کے انجر نے کا سیب ہے۔ ایندائ

دور کے مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو ادثہ کی مرضی پر ڈھالیں تاکہ موت کے بعد آنے دائی زندگی میں مدان کو جنوں ہے ہے اسلام کا مطلب یہ ہیں گیا کہ دو سروں یہ منطان کو جنوں میں داخل کرے۔ اس کے مطلس موجودہ نما نہ کے مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ ہیں گیا کہ دو سروں یہ ہیں دوسروں ہے اپنے حقوق دم طالبات کے لئے لڑتے وہیں۔ ایک کا رفح اگر اس خاتی ہوت کا اعترات کرتے ہوئے اپنے وال دونیوں جو میں کا رفتہ ہوئے ایک منطق میں ہوئے کہ اس فرق کا اعترات کرتے ہوئے اپنے وال اعترات کرتے ہوئے اپنے والی کہ کے مطلق کی تحریب ہے دکہ مطلق معنوں میں پینے رائے مستن کو زندہ کرنے کی۔ تاہم المعلن کی تحریب ہے دکہ مطلق معنوں میں پینے برائے مستن کو زندہ کرنے کی۔ تاہم المعلن کی تحریب ہوئے ہوئے ۔ المعنوں نے کہا شروع کیا کہ وہ میں انتقالی اس مقتصد کے بعض المعنی میں موری اسلام کا اصلام کی ترب المعنی میں اور ایدی مقصد ہے ۔ تمام انہیا راسی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ایدی مقصد ہے ۔ تمام انہیا راسی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ایدی مقصد ہے ۔ تمام انہیا راسی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ایدی مقصد ہے ۔ تمام انہیا راسی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ای اصلام کی ترب اسلامی کا فون کی صورت اختیار کرل گویا بیٹوں کے ہے "مقدم بازی" باپ کا دقتی یا اصل فی علی زرم ایک بارے میں دی اور کیا ہوئی کی احتراب کی ترب کیا جس برخد اسک میاں جنت اور جہم کا فیصلہ ہو آ ہے ۔ دمی ان کا اصل مقد درجات قرار پایا ۔ بی وہ اصل دین بن گیا جس برخد اسک میاں جنت اور جہم کا فیصلہ ہو آ ہے ۔

اسلام کی جدید این کامرید سے برامسکدی ہے۔ وگ اسلام کے سے صرفروتی کررہے ہیں حالاں کہ دہ اسلام کے سے مرفروتی کررہے ہیں حالاں کہ دہ اسلام کے نام پر بہت دور ہیں۔ دہ فدا کا نفرہ بلند کررہے ہیں حالاں کہ دہ امجی تک خداے متعارف ی نہیں ہوئے ۔ اسلام کے نام پر ایسی تحرفین وجود میں آئی ہیں مجنوں نے کام پر بھا ہے کہ دہ کی نہ کسی مفروضہ دہ ن سے کلاتی رہیں۔ اس کی کو وی دین و ملت کا کام مجتبی ہیں۔ کوئی برخ اس کا متعادم ہے۔ کوئی اپنے مسلم حکراں کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کے ساتھیوں کو گئی فارنے میں جت کی توشیر پارہا ہے۔ لڑائی والا دین ہر ملک کے مسلم حکراں کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کے صاحبے میں نہیں آئا۔ فدکورہ ایک کی مجھ میں نہیں آئا۔ فدکورہ مشال کے مطابق ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاگوں نے اپنی وینی فکر کا آغاز "مقدر میا ذی "کے مطاب کیا۔ وہ " محتب اور بیا شال کے مطاب کیا۔ وہ " محتب اور بیا شال کے مطاب کیا۔ وہ " محتب اور بیا شال کے مطاب کیا۔ وہ " محتب اور

اس صورت عال کاسب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین اختیار کرنے کے با دیورا دی ای اصلی چیزے محروم وہ گیا جو
دین کا تھیتی مطلوب تھا۔ اس کے بیتج بی دین واری ایک خارج رقی علی ہی گیا۔ حالاں کہ دین داری تمام ترایک اندر رخی علی ہے۔
اب کوئی اپنے اندر جھا نکنے کی عرورت محسوس تیں کر تار البت وومروں کے بارسے بیں گرا گرم جاسخے برحگہ جاری ہیں ۔ اپنے
تریب ایک شخص پرظلم ہورہا ہوگا عگر اس کی تداسے جرہوگا اور نداس میں ابنا حصدا داکرنے کی فرصت ساجتہ وور کے مقامات پر
ہونے والے واقعات سے وہ انہا کی حدالے با فرہوگا تاکہ ٹرنگ کال کے ذریعہ اس سے مابط فائم کرے اور جوائی جہانی راڈ کرؤوا اُ
دہاں پہنچے ۔ ایسے کاموں سے کسی کو و ل جبی بنہیں جن بی بی بی بیت ہے۔ اور جدہ کام جی جن اخباری اجمیت انہو کری کہ اپنے تعش
ان کے لئے مرگر می دکھانے جی ہرا کیک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے کسی کو برحزودت جسوس نہیں جونی کہ اپنے تعش
کے اندر چی جوئی برا بیموں سے درجے ۔ البتہ با ہم کی برائیوں پر بیان و سنے اور تھر کرکرتے میں کوئی پیکھے نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ
مرب کھی نیجہ ہے دین کا جو تصور نہونے کا ر

## اسلامی جہاد کیا ہے

جہا دکواسلام میں افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ اس لئے ہرایک اپن سرگرمیوں کو افضل ترین علی کا درجہ
دینے کے لئے اس کوجہا دکا تام دے دیتا ہے۔ کوئی ملّت کے ما دی حقوق کے لئے دوسری توہوں کے فلاٹ احتجاج اور
مطالبات کی جم جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کو اسلامی جہا دکہدرہا ہے اور کوئی آزادی توم اور استخلاص وطن کے
لئے لڑائی لڑنے کورکوئی حکومت اسلامی کے قیام کے نام پڑسلانوں کے اندر مہابی تنتی و نون جاری کرنے کوجہا دوشہرار
دے دیا ہے اور کوئی برعت اور مشرکا نہ رسوم کے خلاف مناظرہ اور مجادلہ کرنے کو کی دوروں اور تقریروں کے
مظاہرے کرکے مجاہد اسلام کا لفت بے رہا ہے اور کوئی اسلام کو دئیوی بہنگاموں کا موضوع بناکرہ مگریتمام صورتیں جہاد
کے لفظ کو خلااس تعال کرنے کی صورتیں ہیں۔ یہ اسلام کو جہاد نہیں ہے۔ بلکہ جباد کے نام پر اسلام کو قتل کرنا ہے۔ یہ خوداللہ
کی راہ کے فلاد ترجا د ہے نکہ اللہ کی راہ میں جہا د۔

قوم دوطن کی بچاد اسلام کے نزدی جا بلیت کی بجارہ بھراس کوا سلامی جا وکس طرح کہاجا سکتا ہے ۔
مسلما نوں کے لئے دو مری قویں مدتو کی تبییت رکھتی ہیں اور مدعوا قوام سے دنیوی اجرکا طائب ہو تا صریح طور پرسنت انبیام سے خطان ہے بھرآس تھے کے تقوق کے لئے مطالباتی ہم جا ان جہاد کی طرح جو سالسام میں صریح طور پرشخ کیا گیا ہے اور حکمت اور نفیجت کے مرافعہ بلین کا حکم دیا گیا ہے ۔ ایس صالت بر بخت دجوال کے اکھا ڈے ما قائم کرنا کیوں کی دھوم جھانا اور دنیوی نشانوں کے لئے توجیس کی دھوم جھانا اور دنیوی نشانوں کے لئے توجیس کی دھوم جھانا اور دنیوی نشانوں کے لئے توجیس کی دھوم جھانا اور دنیوی نشانوں کے درمیان بابری لوا تی کو ہم صال میں جمنوع قراد دیا گیا ہے ۔ جبور کا اتفاق ہے کہ مسلم دینا کس طرح ضح جو کا ڈسلانوں کے درمیان بابری لوا تی کو ہم صال میں جمنوع قراد دیا گیا ہے ۔ جبود کا اتفاق ہے کہ مسلم کھرانوں کے ضافت ہوئی جو اور خوا کہ ہم کہ کہ میں اسلام کے ایک دومرے کے قان بینی صالت ہیں او ظالم "حکم ان کا مارت بجرفاع ہوئی جو اور خوا کہ ہم کہ ان کا دومرے کے قان میں مسلم کھران خاص اور خالم ہم کی کیوں نہ جو (امام فوی ، مشرح مسلم ) ایسی صالت ہیں او ظالم "حکم ان کو جس کو جا میں کا دوم جنوں بی آخت ہم ہم کو اور کا جم ایک دومرے کے قان میں کی نام کو ایک اور کا اور کا جم ایک دومرے کے قوان نہ جنگ کرنا کو میں کو دوم ہم جہاں کو میں انداز کی جا میں کو دوم ہم جہاں کی انداز کی جو بھرسکتی ہم جہاں کا دوم ہم ہم کھراں کا میں بات کہنے نے کہ اس کے کا بھی کو انداز کی جم ہم کیا تا سے دوم ہم کھراں کی ایک بات کہنے نے کہ اس کے کا بھی کو نے کہ جم چھانا تا۔

جہا در محمعی عربی زبان میں ہیں : ہو ہور کوشش کرنا ، ہوری طاقت صرف دینا۔ یہ لفظ ، عموتی استمال میں ، ایسے موقع کے لئے ہوال ہوں کا استحدا موقع کے لئے ہوال ہوائے ۔ قرآن میں ہے اقسموا ہوائی ہے کہ ایسے اقسموا ہا تھا ہے جہد ایمان بھم دفاعر ۱۲) یعنی مبت زور لگا گرقتم کو انا ۔ وان جا ہدا ہے مان منظی ان تشریف بی دلقان ۱۵) مینی مشرکا خطرت ہوائم دکھنے کے لئے مبت کوشش کرنا ۔ جا ہدی افیان مناک ہوت کہ ایسی اللہ میں اور ایسی اللہ ہے ہوا دیا ہم اور ایسی اللہ ہے ہا دی مبیل اور کا اطلب لا ہدون الا جہد ون الا ہم ہما دیا ہما دی مبیل اور کا اطلب

سجھاجا سکتا ہے۔اس کامطلب ہے المتر کے دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کی راہ میں وہ ساری محت وقوت صرف کی جائے جس کی خدا کے دین کو عزورت ہو۔

الله کا دین کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آ دمی اللہ کوخانی اور مالک اور میو دسلیم کرے۔ وہ اپنی حجت اور عقیدت یہ صفراکے ساتھ کسی کوشر کی شرکے اور میں سے ڈر سے اور مالک اور میں وہودی اس طرح اپنی نفسیات میں شال کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی نر ندگی وجود میں آئی ہے۔ اب اس کے لئے سب سے زیا وہ اہم سے زیادہ قابل اطاعت چیزوہ ہوجا تی ہے جو اللہ کے دسول کے در بیراس کوئی ہو۔ اس کے سے سب سے زیا وہ اہم بات یہ جوجاتی ہے کہ وہ خدا کے بہاں عزت اور توسی پانے کو اص کا میابی سجھے اور دنیا کی کامیابی اس کی نظری ہے دہ میں بات یہ جوجاتی ہوگئے ہوگئے اس کی نظری ہے دہ میں ہوجاتی ۔ خلاوں کے خلاف چیئے ہوگئے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے خلاف چیئے ہوگئے اس کوئیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی عبادیس کوئیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی عبادیس کوئیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی عبادیس وہ اپنی تم مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ اس کا گلا نے اور معاملات میں اللہ کے حرام دحلالی کا کھاظ کرنے لگتا ہے۔ خدا اپنے تمام وہ بال کے جات ہے۔ اس کی تو بات ہے۔ میں انگ کہ مرکز اس کے باس بہنچ جاتا ہے۔ میں انگ کہ مرکز اس کے باس بہنچ جاتا ہے۔

یہ دیں امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اُدی ہروقت نفسانی ترفیبات کے زیرا ٹردہتاہے۔ اس کے علاوہ اس دیسا یں اکثر مٹیطان کا اور یاطل پرستوں کا غلبر رہتا ہے ریبی صورت حال اس چیز کی ضرورت پدیا کرتی ہے جس کوجہا د کہا گیا ہے۔ اَ دی کو ہرفسم کی ترفیبات اور رکا واول کا مقابلہ کرتے ہوئے دین پرقائم رہنا پڑتاہے۔ اس کو ایک غیرفدائی وٹیا یس خدا والا بن کر جینا پڑتا ہے۔ اپنے کو دیندار بنانے کے لئے اپنے کو جا بد بنا تا پڑتا ہے۔ دین برقائم رہنے کے لئے اخیس

غيرمولى كوسسسون كانام جبادب

قرآن میں اسلامی جہاد کا لفظ تین مواقع کے لئے استمال کیا گیاہے: استقامت، دمو تی عدوجہدا ور تمثال فی سبیل اللہ جہاد اولاً اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں ہوشکلات بیش آئیں ان کو جھیلتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھاجائے۔ مال کا نقصان ہوتو اس کو ہر داشت کیاجائے۔ عزت اور حیثیت کوخطرہ ہوتو اس کو گوار اکیاجائے۔ حیانی تکلیف پینچے تو اس پرصبر کیاجائے۔ نفس کو دوکئے اور دیا نے کی ضرورت ہوتو اس سے دریغ نہ کیاجائے۔ حالات کی کوئی بھی شدرت آومی کوئی کی راہ سے ہٹانے والی ثابت نہ ہو:

مول بی صدرت اوی دی در الله علی اراہ عظیمات واق نابت نہو: مَنْ هَانَ بَرْجُرُ الِقَاءُ اللهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللهُ لَاْتِ وَهُو اسْتِيْتُ الْمُعَلِيْمُ - وَمَنْ جَاهِلَ فَإِنَّمَ اَجْدَا اللهُ لِنَفْيب اِنَّ اللهُ تَعْفِیْ عَنْ عَنْ الْعَلَیْمِ - وَالَّیْنِیْنَ آمَنُوْ ا رَحَمِدُو العَلَیْمُ تِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِي الللّٰلِيلِللّٰ الللللّٰمِ

بوشخص الڈے والاہے اور وہ سنتا اور جائے ہے اوالڈ کا دعدہ یقینا آنے والاہے اور وہ سنتا اور جائتا ہے اور چوشخص محنت اٹھائے تو وہ اپنے ہی لئے محنت اٹھا آبے۔ انڈ کو جہاں والوں کی حاجت نہیں۔ اور جولوگ ایمان لائے اور اچھ کام کئے تو ہم ان کی ہرائیاں ان سے دور کردیں گے اور در ادریں گے ان كوبېتر سے بېتر كا يول كار

اس جاد کامیدان جنگ سے کوئی تعلق تبیں۔ یرزندگی کے برمیدان میں بروقت جاری دہتدے بعفرت سامی اعراع کہاہے: آدى بلاشر عابريوتا بعالان كدوه فحى الك داد ك الناالهجل ليحاهل وماض بيايمامن الدهر الع محى الوارتهين حلاماء بسليف رتضيراب كثير، ثالث ٢٩)

جهادی دوسری صورت وہ ہے جواللہ کے بینام کو دوسرول تک بہنچانے کے لئے کا جاتی ہے۔ یہ ایک شکل ترین كام بها ورسخت ترين جدوجدك دريداس كوانام دينايرتاب -اسى ك قرآن يس دعوق مهم كوجاد كماكياب:

اورم نے ان کے درمیان طرح طرح سے نصیحت بیان کی تاک وہ دھیان کریں۔ گراکٹر نوگوں نے انکاری کیا ادر اگر محاہتے توم برسى من كوئ ورائے والااتھاتے بس تومنكروں كاكبا

نہ مان اور قرآن کے فریعیدان پرخوب کوسٹنش کرے

وَلَقَلُ مُرَّ مُنْكُ لِيَنَّ كَرُّ وَافَافِلَ ٱلْنُوْ النَّاسِ إِلَّا كَفُولًا وَلَا شِينُنَا لَبَعَثْنَا فِي حُلِلَ مِنْ يَئَةٌ مَهُ يَهِ مُنِدِيرًا وحَدُلَ تَفْعِي الْكُوْرِيْنَ وَجَاهِدُ هم بِهِ جِهَاداً كُهُيْرار

(فرقان ۲۵-۵۰)

بردوت وتبليغ امت مسلم كااصل مشق ب رختم نبوت كے بعد امت كى بدلازى فرر دارى ب كر دنياكى تمام قومون تك خدا کے پیغام کو بینچائے ، اس کے لئے برضم کی شقنوں کو ہر داست کرے اور وقت اور مال سے سے کرجم دجان کی تمام

طافق الداس كى راهيس لكادك:

ادرالله كامي توب كوشش كرد جبياككوشش كرن كان ب-اس فقروي ياب، اوردي يرقم يركون تكى بنين ركفي منصارے إب ابراسيم كى قت- الله في عقارانام سلم ركعاب يدي سادراس قرآن مين تاكريو تم يرتبان والاموا ورتم لوكون يرتبان والعبويس فاز فاتم كعوا ورزكوة اواكروا ورالتركوه بوط كرطور وي تحادا كارساز بي يسكيسا إيها كارساز ب اوكيسا الما مديور تَجَاهِدُ وُافِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِ ﴾ ﴿ هُوَ اجْتَابُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الِنَّ يُنِ مِنْ حَرَيٍّ طَمِلَّةَ ٱرِسُكِمْ إِسُّواهِيمَ مَا هُوَسُمُّلُ مُ الْمُسْلِعِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِمُكُونَ الدُّ سُول سَهِيل أَعَلَيْكُمْ وَتُلُونُ أَلَا سَهُولُ أَعَ عَلَى النَّاسِ فَأَرْتِيْ الصَّلاةِ وَاتُّواالنَّرُولَةٌ وَاعْتَصِمُوا رِ اللَّهِ وَهُوكُمُولِكُمْ فَنِعْمُ الْمُولِي وَفِعْمُ النَّصِيلِ ٥

جہادی سیری صورت قال ہے۔ اہل ایمان خالفوں کی طرف سے آئی ہون مصیبتوں پرصبرکرتے ہیں۔ وہ برطح كمشقتى بردات كرت بوء دعوت الحالم كام جادى ركفة بن تام كبي ايسام تاب كدمكري في عوى تسم ك عالفانه كارروا ينول سي كزر كرحبك وقتال كے لئے كھولى بوجاتے ہيں۔انسي حالت ميں جب ان كى طرف سے استداء (توبر ١١) بروجا ئے-والحبھا دُان تقاملَ الكفارَ ا ذالقينم، ترغيب دِترجيب) نيزائل اسلام إپني تنظيم آور اپ وسائل اورمواقع ك لحاظ سے اس پورليشن ميں موں كه كامياب دفاع كرسكيں تو وہ مخالفين كے حلى حيلي كا واب ميدان جنگ میں دیتے ہیں۔ یہ جنگ الی ایمان کے لیے معود فقم کی کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ان کے صبروا ستقامت کا ا یک امتحان ہوتا ہے جو صالات کے اعتبار سے کھی انھیں پلیٹ آ ناہے - اہل ایان اپنے ایان برقائم رہتے ہوئے اور اپنی دعوتی فرم داریول کواتجام دیتے ہوے اول دن سے ایک " جنگ "سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ بنگ استداء آپ نفس کے حرکات سے ، شیطان کی ترغیبات سے اور گردد بیش کے مخالفا ندحالات کے مفاہلے یہ ہوتی ہے ۔ توی الفاظ یہ اس کو صبر کہا جانا ہے ۔ یہ جب اور مصابرت جب بعض حالات ہیں مند پد ترصورت اختیار کرنے تو اس کا نام جہا دہ یہ اس کو صبر کہا جانا ہے ۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنر ایا کہ دشمن سے جنگ کی تمنا ندکر ور البتہ اگر جنگ بیش آجائے تو پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کرو (لا تتمنوا تفاء العداد کہ دشمن سے جنگ کی تمنا ندکر ور البتہ اگر جنگ بیش آجائے تو پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کرو (لا تتمنوا تفاء العداد داساً اوا الله العاد نیس قرآن کی ایک آیت یہ ہے : داساً اوا الله الله الله تو تعامل و اباموالکم و انفسلم اے ایمان والو تکلو بلکے اور کھاری اور لا وا پنے بال انفی و اختیاری اور لا وا پنے بال فی سبیل الله خواجہ دیا و کا مسلم اس کا دور کھاری اور کو ایک ایک تعداد دی ایک ایک تعداد دیا ہے اور بیا میں اس کا دور کھاری اور کو میں ۔ یہ تھارے کے فی سبیل الله خواجہ دیا ہے کہ دیا ہے اور کھاری اور کو میں ۔ یہ تھارے کے فی سبیل الله خواجہ دیا ہے کہ دور کھاری میں کی ایک تعداد دیا ہو ایک کو میک کے دور کی میں کی تعداد دیا ہو ایک کو دیا ہو کہ دور کھاری اور کو میا کہ دیا ہو کہ دیا ہو

قبر- الى ببترب، الرقم مجلور

صدیت کے الفاظیں، جنت کو کمروہات سے ڈھائی ویا گیاہے۔ ایک آدمی جب جنت کی طرف اپناسفر
سرور کاکرتا ہے تواس کو بے شار قسم کے ناموافق حالات اور رکا و ٹوں سے سابقہ بیش آ باہے۔ ان و شواریوں
اور ناخوش گواریوں کو عبور کرکے اپناسفر جاری رکھنے میں جو محنت صرف کرتی پڑتی ہے ای کا نام جہاوہ ۔

ایک شخص جب اپنے بینے ہوئے نقشہ کو تو لوگری کو اختیار کرتا ہے تو وہ جہا دکرتا ہے۔ جب وہ " بخیاب " کے فائدہ کے
کے تصل کا اختراف کرنے کے لئے اپنی "انا" کو کھٹل ہے تو وہ جہا دکرتا ہے۔ جب وہ " غیاب " کے فائدہ کے
شوق میں ظاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے تو وہ جہا دکرتا ہے۔ جب وہ الفاظ کا ذخرہ ہوتے ہوئے فوا کے
شوق میں ظاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے تو وہ جہا دکرتا ہے۔ جب وہ الفاظ کا ذخرہ ہوتے ہوئے اور خوا کم
شوق میں فاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے ، جب وہ خوا کی خاطر شہرت کے داستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور
شوق میں فاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے ، جب وہ خوا کی خاطر شہرت کے داستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور
موزاری کو ترجیح و یہ اپنی اناکو خذا دینے کے بجائے اپنی اناکو مارتا ہے۔ وہ مشکلات کو عذر بنا نے کہا کے مشکلات
کو عور کرنے کے لئے اپنی سادی طافت لگا دیتا ہے۔ یہ جہا دہے جو موس کی پوری جیات میں جاری رہتا ہے۔ ای جذوجہ کو جو بر کا کہا کی امکانی مولد ہوگا ہی اور ہرموس کی ذریک میں
موالات اور ان شرائط کے بغیراگر کوئی جنگ جہا دشرور کا کردے تو وہ جہا دنہیں ہوگا بگد فساد ہوگا جس سے الشداور اس

جہاد غیرفدا پرست دنیا بیں خدا پرست نینے کی کوشش ہے۔ یہ ایک طرف اپنے آپ کونفس اورشیطان کی شرعیبات سے دوکنا ہے اور دومری جانب فارج سے سائے آنے دالی رکا دلوں کی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے دب کی طرف اپنے سفر کوجادی رکھناہے فیتوں سے بھری ہوئی دنیا ہیں ایک بندہ اپنے سفر کوجادی رکھناہے فیتوں سے بھری ہوئی دنیا ہیں ایک بندہ اپنے سفر کوجادی دکھنا کہ جا کہ ہمرہ ہے کا کانام جہادہ ہو بھی آدی کے اپنے اندر موتی ہے اور کھی اس کے ہا چرد

بعن لوگوں کے نزدیک جہادیہ ہے کہ وقت کے کھراؤں سے او کران سے "اقتدار کی کنجیاں " چیسی جائیں تاکہ اسلام کو ایک کمل ریاستی نظریہ کا کوئی تعلق نداس الام سلام کو ایک کمل ریاستی نظریہ کا کوئی تعلق نداس الام سے ہے اور ندجہا دسے ۔ قرآن وحدیث کے بورے ذیخرہ میں کوئی ایک نس جی ایسے موجود نہیں ہے جس سے اس انقلافی جہاد کا حکم محلتا ہو۔ قرآن کے مطابق النڈکوا صلاً جوچے مطلوب ہے وہ یہ کہ آ دجی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اضتیار کردیا ہے تو بطورانعام اس کو زمین کا افت دار بھی کے دیا جا تا ہے دیا جا تا ہے دانوں میں کرمین کا افت دار بھی دے وہ یہ اس کو زمین کا افت دار بھی دے وہ یہ جا دیا جا تا ہے دیا جا تا ہے دیا جا تا ہے اس کو زمین کا افت دار بھی دیا جا تا ہے۔ دیا جا تا ہے دیا جا تا ہے۔

ین دیتا ہے جس طرح ، مثال کے طور یہ کمی ملکو الف دبیت ہے ۔ دہ اسلام کو عملاً ایک قسم کے سیائی عمل کا عنوان من دیتا ہے جس طرح ، مثال کے طور یہ کمیونرم بناہوا ہے۔ اسلام پیچا ہتا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا سن آخریت کی طود : ہو۔ دہ ہمتن اگل دنیا کی عرف متنوجہ ہوجائے دیگر پنظریہ انسان سرگرمیوں کو موجودہ دنیا کی طرف متنوجہ کردیتا ہے۔ اس کے بیتے میں آخریت کے مذاب سے نجات پانے کے لئے فکر مند ہونے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب برپاکرنے کو اپنی توجہات کا مرکز بنالیت ہے۔ اسی طرح اس نظریہ کے لئے فکر مند ہونے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب برپاکرنے کو اپنی توجہات کا مرکز بنالیت ہے۔ اسی طرح اس نظریہ کے نتیجہ بین ایسا موتا ہے کہ احتساب خوش کے بجائے "احتساب کا سنات " آدمی کا نصب العین بن جانا ہے۔ آدمی کی کوششوں کا نشان اس کی اپنی ذات کے بجائے خارجی دنیا ہوجاتی ہے ۔ دہ اپنی اصلاح کے لئے جانا ہوئے کے بجائے دقت کے حکم اور سے سے بڑا کا مجھ لیتا ہے تاکہ ان سے احترار کی کنیاں " جھین کے ادر اسلام کو تمام سنعیہ ہائے زندگی میں نافذکر دے ۔

یہ «محمل اسلام» اس قدر ناقص اسلام ہے کہ اسلام کا کوئی ایک جزر بھی اس کے اندرجیح طور براپنی جسکہ نہیں پاتا۔ افراد کے اندر بیاسی مزاج بید لارکے دہ آ دئی کو اس کی سب سے بڑی نفت (اللہ کی قربت) سے محسروم کردیتا ہے۔ ایسے آدمی کا ذہن ہے مین سیاسی بختوں بین شخول ہوتا ہے نہ کہ یا دائی ہیں۔ ایسے لوگوں کا نشا نہ عین اپنے مزاج کے بحث کو دیتا ہے۔ ایسے اوگوں کا نشا نہ عین اپنے مزاج کے بحث کا کہ دارا داکر نے کھڑے موجاتے ہیں اور طبت کو دومتار ہوگی ہے ۔ موقع پاتے ہی دہ حکم ال گروہ کے مقابلہ ہیں حزب مخالف کا کر دارا داکر نے کھڑے میں مرب سے زیادہ برا مجوباتے ہیں اور طبت کو دومتار ہیں باشل کر دیرے ملک کو مثل اور فساد سے بھردیتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا مجوبات کی اس نے آیا ہے کہ آ دمی کو حزب کی نوتھوں کے لئے رحمت ہے۔ موجات کے دوم سرک کے ایک روٹ اللہ سے اندیکی اور تصویر بختی ہے دہ یہ کہ دوم سرک کے انداز کا دین اللہ کے بندول کے لئے رحمت کا ۔ یہ تصویر دون اس کے آیا ہے کہ اور کی کا دائی کا دون کا دین کا دین اللہ کے بندول کے لئے دوم سرک کے انداز کی اس کے تام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا اکو الساسیاست اور گوئی مارضوں تکا ۔ یہ تصویر دون تام ہے آپس کی لڑائی کا مار میں سے آپس کی کوئی ہوئی ہے گا ۔ یہ اس کے آپس کی لڑائی کا ، دین کے نام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا اسلام ہے نوغیر اسلام ہارے لئے ڈیادہ اجھا ہے "



تعداد کی گئرت ادر تحریکوں کے بچوم کے باد بود مسلمان کیوں ناکام بورہ ہیں۔ اس کی دجرمن ایک ہے دہ بیک کہ دہ دنیا میں اور خشام شیمی کو ادائیس کر رہے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ خدا کے تمام اجنا کی دعدے اس شرطیر ہیں کہ دہ دنیا میں اور اتحا کی کام کو انجام دیں جس کے لئے انتخیں جنا گیا ہے۔ اگر دہ اس کام کے لئے ذائفیس قودہ خداکی نظریس مجرم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخریت ہیں ہی ۔ یکام کیا ہے۔ یہ کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کا بینیام ہینچا ہیں۔ بینیام رسائی کا بیکام کوئی قومی کام نہیں ہے ، نہ اس کا سیاسی ادر اقتصادی مفادات سے کوئی ہواہ داست تعلق ہے۔ یہ ایک خاص خدائی اور اخردی کام ہے۔ احد تعالی ایک وقت تک زندگی کا موق دینے کے بعد دہ تمام انسانوں کو آخرت ہیں طفر

کسی سلم اخبار میں ایک تصویر دکھی۔ یصویر بین المقدس کی تھی۔ اس تصویر کے نیچ جی حرقوں میں تکھا ہوا تھا: "ارض مقدس جس پر جالیس کروڑ سلمانوں کی جائیں تک نہیں کہ مسلمانوں نے، مجھے برسوں میں ، بین مگر علقاً نیتے باکل بھی نکار ، ۲ سال پیٹے ارض قدس کی جنی زمین میرود اوں کے قیضہ میں تکی ، آج اس کے مقابلہ میں کی گنا زیادہ رقبہ پروہ اپنا افترار قائم کر چکے مقابلہ میں کی گنا زیادہ رقبہ پروہ اپنا افترار قائم کر چکے مقابلہ میں کی گنا زیادہ رقبہ پروہ اپنا افترار قائم کر چکے کی تعداد ساری ونیا میں مہم کروڑ سے بڑھ کر ، مکرور ہوگی ہے۔ مگرا بیٹ "وشنوں "کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوگی ہے۔ مگرا بیٹ "وشنوں" کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوگی ہے۔ مگرا بیٹ "وشنوں" کے مقابلہ میں وہ کہیں

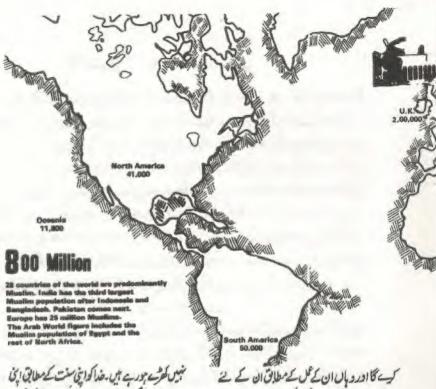

نہیں کھڑے ہورہے ہیں ۔خداکواپنی سنت کے مطابق پی علالت کے لئے گواہ مطلوب ہیں رکز شَخِدنَ مِسْلَمْ شہداء کا عمران ۔ ۱۹۰۰) مگرسا را عالم اسلام اس ذمہ داری کو تھولا ہوا ہے ۔وہ اس خدائی منصوبہ میں اپنے کو شامل نہیں کرر ہاہے۔ اس صورت حال نے سلمانوں کو مجرم کے کہڑے میں کھڑا کر دیا ہے ، کجاکہ وہ خدائی نصرتوں کے سنتی قرار یا ئیں ۔

تحصیلے برسول میں شرول کی قدرتی طاقت نے
باسٹیسلم دنیاکوگائی سہارا دیا ہے۔ حقیقت برہے کہ
یہ خدا دا دخراندا گرظا ہرنہ ہوا ہوتا توسلمان ، حالیہ
صدیوں میں اپنی بے صاب نادانیوں کی وجہ سے، اُن اُنہاں اُقدائی توکیوں کے جوتے ہاری نام نہا انقلائی توکیوں کی جانے دائی تاب نہیں ہوئی تحقیق ربونیوں ہم کو بچاتے دائی تاب نہیں ہوئی تحقیق ربونیوں ہم کو بچاتے دائی تاب نہیں ہوئی تحقیق ربونیوں ہم کو بچاتے دائی تاب نہیں ہوئی تحقیق ربونیوں ہم کو بچاتے دائی تاب نہیں

دائی جنت یا دائی جہنم کا فیصلہ کرے گا۔

خلا اگرچہ اپنے بندوں کے احوال سے توب وہ

ہمراس نے اپنی اس عدالت کے لئے بوطریقہ مقرکیا

ہودہ یہ ہے کہ ہر ڈ مانہ میں نو دانسانوں میں ایسے لوگ

اکھیں جو خل کی طرف سے لوگوں کو آنے دالے یوم الحساب
سے یا خرکریں ، یہ لوگ جو دنیا میں قوموں کو ضدا کا بیغیام

بہنچا تیں گے ، میں آخرت میں مان کے او برخدا کے گوا ہ

بین گے ۔ وہ آخرت کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے

بین کے ۔ وہ آخرت کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے

کیکس نے بینیام خداد ندی کو مانا اور کس نے اس کا اُنواد

کیک نے بینیام خداد ندی کو مانا اور کس نے اس کا اُنواد

مادر کرے گا۔

1:0 4:2

مسلمانوں کا اصل جرم پرہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کوعیول گئے ہیں۔ وہ قوموں کے اور پیفلاکے گواہ بن کر

#### اسلام اور سیاست

دین میں بگاڑی ہوصوری ہیں ان میں سے ایک دہ ہے جس کو قرآن میں مصاباۃ رقبہ ہیں کہا گیا ہے یہ صاباۃ و معنی ہیں مشاہرت عربی ہیں گہتے ہیں ہو ضہویات (وہ محصارا ہم سی سی مرا دہے: گراہ قوموں کے نظریات و محقا مدُے متاثر ہوکر دی نقلیات کوان کے ہم دیگ بنا کریٹیش کو نا سیج دکا اپنے نبی عزیر (عزرا) کو ابن اللہ (خدا کا فرز ند جازی یا فرز ندھیتی ) کہنا یا جیسائیوں کا اپنے نبی سیج کو ابن اللہ وضا کا فرز ند جازی یا فرز ندھیتی ) قرار ویٹا اس کی مشایس ہیں بشرک قوموں میں باری تعالی کی تشایس ہیں بشرک تو موں میں باری تعالی کی تبدیر ہونا یہو دولوں اور عیسا میوں نے اپنے ابنی او کو عظمت دینے کے لئے ان کو احضین الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قومیں اپنے بڑوں کی عظمت بیان کرتی تعین اس تو موں نے اپنے بڑوگ کی تعین ہے الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قومیں اپنے بڑوں کی عظمت بیان کرتی تعین اس تو موں نے اپنے بڑوگ کی یا با دشاہوں کی عظمت بتانے کے لئے کہا کہ دہ خوا کا تجسد (Incarnation) ہیں سیجود د نصائی ان قوموں نے اپنے بڑوگ کی اند کے فرز ندیل سا اس اس تعین میں دنیا کی زندگ میں ظاہر ہوا ہے۔

اس الم کی سب یا سی قومیت کی کہا کہ مصارت عزیم اور حضرت سے اللہ کو کو سے اس اس کی تعین میں دنیا کی زندگ میں ظاہر ہوا ہے۔
اس الم کی سب یا سی تعین ہے۔

خدا کے دین میں بکا ڈکی پیصورے ہرزماند میں پائی گئی ہے اور تو ہو وہ زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جولوگ دین کو خدائی عظمتوں کی سطح پر پائے ہوئے نہ جوں وہ اس کو دنیوی عظمتوں کی سطح پر آبار نے کی کوششش کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب اشتراکی نظریات کو مہت زیادہ فروغ جواتو کچھ لوگوں نے سمجھاکدا سلام کی عظمت کا سب سے بڑا نہوت یہ ہ کداس کو اشتراکیت کے مطابق تا بت کیا جائے ۔ اسی زمانہ میں ساملامی سوشکر م "کی اصطلاح وضع ہوئی۔ حتی کہ کہا گیا

كرتاديغ كرمب سع ببط اشتراك حفرت محراته

جود کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کو میاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی ایان کرے اس کو اپنے لئے قابی فیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کو میاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی ای کہ مثال ہے ہو جودہ زبانہ میں بیان کرنا بھی ای کو کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کو میاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی ای کا کہ مثال ہے ہوئی جو الکو کو کو دورہ زبانہ میں ای طرق مقبولیت حاصل ہوئی جس کو ایک عمل میا می نشان کو مقبولیت حاصل ہوئی جس کو ایک عمل میں نشام کے دوب میں تشکیف کے بوتی مجس کو سیاسی متعلیات نے بیانیوں کے "افائم تلائ می کواب میں وکھاری کو جوئی ، جس کو سیاسی متعلیات نے بیانیوں کے "افائم تلائ میں اسلام کو دائد میں اسلام کی میاسی متفری کو جوئی ، جس کو جہدی متعلیات تعییں رموجودہ زبانہ میں اسلام کو خوات کے باغری کا مقام میں دائوں کو محتمل اور کا خوات کے ایک میں مقال میں کا حدود کا ایک اندر جوائی سیاسی نظام کا تصوران تمام تو کو وی کے میں اسلام کا تعیادی تصوران تمام تو کو وی کے نظری کے درمیان محتمل کا تصوران تمام تو کو وی کے ذرک کا سیار ای کیا ۔ اسلام کا میاسی تصور کو جودہ زبانہ کے میں اسلام کا تعیادی تصور کو جودہ نواں کے اسلام کا ایساسی تصور کو جودہ نواں کے تعیادی کے میں اسلام کو تی ہیں وقت کا ایک تصورہ بھی تھا میں اورہ کی کا اسلام کا ایساسی تصور کو جودہ زبانہ کیا۔ اسلام کے تو میں وقت کا ایک تصورہ بھی تھا

ادران کی دوعل کی نفسیات کے لئے فکری تسکین کا ذریع بھی۔

موجوده زماری کسلم تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مارے بیاں جو تحرکیں انتیں ده ڈیا دہ تر خارجی حالات، خاص طور پر سیاسی حقالہ آدائی کی سمت میں چل پڑیں۔ اس عی خالے گئی تاریخ اس نے معاملہ کی سنگینی کو سبت زیادہ بڑھا دیا۔ مقالمہ آدائی کی سمت میں چلی پڑیں۔ اس عی خالے دیے ہی دیے ہی دین کو وقت کے اسلوب میں بیان کو رخے کی کوششوں نے بالا تر دار کر ایا۔ تھیک دیے ہی جیسے انید دی صورت اختیار کر ایا۔ تھیک دیے ہی جیسے انید دی صورت اختیار کر ایا۔ اسلام میں اس کے سیاسی تعلق کی صورت اختیار کر ایا۔ اسلام میں آئی رہندے اور خدا کا درمیان وہ نختیار کر اسلام میں الحقیقت یہ کہ میڈے اور خدا کے درمیان وہ نختیار کو انسان جم کے سیاسی تعلق کی درمیان وہ نختیار کو انسان جم کے سیاسی تعلق کے درمیان وہ نختیار کو انسان جم کے درمیان وہ نختیار کو انسان جم کے درمیان دوہ طکوق انسان جم کے دوں کو جب کہ بندہ اپنے انسان جم کے درمیان دوہ طکوق انسان جم کے دوں کو جب کہ بندہ اپنے کا ایک درمیان دوہ طکوق انسان جم کے دوں کو جب کہ بندہ اپنے کا درمیان دوہ طکوق انسان جم کے دوں کو جب کہ بندہ دوہ جب کہ بندہ دوہ کی دیا کا سنسری بنا سکے۔ جو اس کو جب کہ ایرمیان کیا کہ میں سائس لینے گئے۔ اس کے اندر دوہ طکوق انسان جم کے دوں کو جب کی ایر دوہ کی کو جب کی ایرمین میں بنا سکے۔ جو اس کو جب کی ایرک دیا کا سنسری بنا سکے۔ جو اس کو جب کی ایرک دیا کا سنسری بنا سکے۔

وقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرنا جتنا ضروری ہے ، وقت کے فکر بیں دین کو ڈھان اتنا ہی فلط ہے ۔
ادل الذکر تجدیدین ہے اور نا ٹی الذکر تحریف دین میردور کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہردور ٹی کچھالفاظ اور کچھاسلوب بوتے ہیں جن بیں آدی سوچنا ہے ، جن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے ۔ جب نده ند بدلنا ہے تو الفاظ ہے ذہن کا دست نتہ فرٹ جا آ ہے ۔ ایک لفظ ہوت کی دور میں وہ لفظ اپنی ہے انقلابی جمیت کھو دیتا ہے ۔ ایک لفظ ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے درمیان دو یارہ درشتہ قائم کیا جائے ۔ تا ہم یہ جدت مرف دیتا ہے ۔ اس وقت صرورت ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے درمیان دو یارہ درشتہ قائم کیا جائے ۔ تا ہم یہ جدت مرف

اسلامی تخریک کیا ہے

اسلامی تحریب انفرادی قریب اسانی کا تحریب ہے یعن طرح با خیان ایک پودے پر انفرادی قرح دے کر اس کو پورا درخت بنانے کا کوشش کرتاہے ، اس طرح اسلامی تحریک کی فرد فرد کونشان بناتی ہے۔ اس کا مقصد پر ہوتا ہے کہ برد ہ تحف بو تین پر ایسے بدا ہے کہ برد ہ تحف بو تین پر ایسے بندے ہم ایس کو اگل بندہ ہے اور اینے اندروہ تصو صیات پر الرے ہوں کو اگل کا بندہ ہے اور اینے اندروہ تصو صیات پر الرک ہے ہوں کو اس کو اللہ فرا کی برا ہے بندے ہم ایس ہو ضدا میں فرندگی بی بی برا ہے بندے ہم ایس ہو ضدا میں برا ہے بندے ہم ایس ہو ضدا میں بعض والے اور مواد میں سانس لینے والے اور مواد ہوں ۔ برق ایس اسان ہیں ہوئی پر الشری کا جرار میں ہوت کی اور کو اسان ہیں ہوئی پر الشری کی اور مواد ہوں کا موال ان اسلام کی کو کھ سے جم لیتے ہیں۔ یہ تی پر اشرہ روصی دہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے تی آ تا ہے تو عزت کا سوال ان کے لئے تول تو میں رکا دے ہیں۔ یہ تی پر اشرہ روصی دہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے تی آ تا ہے تو عزت کا سوال ان کے لئے تول تو میں بنتا ۔ وہ کہ گئے ہیں ہوئی غیر مولی غفری ہوئی خود ہوئی ایس سرکرے کو گوں کو اس اسان کو دیکھ لیتے ہیں جو فدا سے زرق پاکر ہوئی ہوئی خوج جاتے ہیں۔ وہ بات ہیں۔ وہ با

ک و خدایا ہم نے بیری اُ وازکو پہچان لیا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم کو معانت فرما، ہم کو اپنی رجمتوں میں واخل کرے و خدا کی یا دسے ان کی روصیں اس طرح ترو تا زہ ہوجاتی ہیں حب طرح بارسٹ پاکر درخت بھر اٹھتا ہے۔ ہوایان خدا کا فون نہ پیدا کرے وہ جوٹا ایمان ہے ۔ جنگل میں ٹیٹر وھاڑتا ہے قو درخت کے بندر اس طرح ذمین پر ٹیک پڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں ودخت کی پتیاں جوٹن ہیں۔ اگرانسان پر خدا کی مہیبت اتی بھی طاری نہوجتی بندر کو شیر کے تقور سے مہوتی ہے تو اس نے خداکو پا باکیا۔

اسلامی دعوت کی کوسششوں کا مرکز اصلاکوئی "اسٹیٹ " تبیس بلکدوہ افراد بیں عن کے لئے جنت یا جہنم کا فيصد مونا برصاكي عدالت من استيط "نبس كوا اكباجات كاللدا فراد كوف ك جائي ع اورمراك كالكالك الك حساب ہوگا۔اسلام کے داعی کی سرگرمیوں کا اصل محرک یہ جو تا ہے کہ وہ انسان کواس خطرے سے باے حقیقت یہے کہ اسلامی دعوت کا نشانہ اصلاح تظام جیں، اصلاح انسان ہے ۔اس اصول کی اجمیت سرف اس سے جیس ہے کہ افراد یکسی تفام کو بناتے یا بگاڑتے ہیں، افراد سے باہر کسی نظام کا د جود منیں۔ اس سے بڑھ کراس کی اجمیت یہ ب کرنندگی کا اصل مسئد حنت اورجيم كامسكدب اوريهات كدكون فتى ب اوركون جينى، س كاقيصله برود كے ف الله الله كيا على كا يذكم مشترك طورير يي وصيب كداسلامى وعوت فردكواينا نشائه بناتى ب- اس كى كوشش به جوتى ب كداك الكسانسان كواس قابل بنائ كرمرك كرمده وه فدا كرما من يهنج تواس كا هذا اس كوجهنم بين ردا في بله اس كم الرحنت كافيصل كرب راسلام ايك شقل فكرا ورايجا بي حقيقت ب- وه اس خداكي طرف س أياب جرايى ذات مي اذلى و ا بدی ہے۔ دہ انسان کی نامًا بل تغیر نطرت کا مٹنی ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے جو کا کنات بین سلسل طور پراول دونسے قائم ہے۔انسان جب اس حیثیت سے اسلام کو یا تا ہے قودہ فرشتوں کے قافل میں شامل موجاتا ہے۔ وہ حدا کی اہدی دنیا كاستبرى بن جاناب ـ وه فافى كائنات سے كُزركر باتى رہے والى كائنات ميں وافل بوجانا ب - جب كوئى شخص اس فن الفطرى قريت دويارمونا ب تواس كاندر إك فياانسان جم ليتاب- اب ده خداك رزق مح كفائا ب- وه خداکے دیدارے انتھیں معتدی کرتاہے۔ وہ خداکے بڑوس میں این صلح و شام گزار نے لگتا ہے ۔۔ اسی ربانی یافت کانام ایمان ہے۔ موجودہ زندگی میں بریافت آدمی کوسیاتی معنوں میں حاصل ہوتی ہے موت کے بعد آنے والی دیایں وہ مادی اور حقیقی طور ریاس کو صاصل جو گی جس کا دو سرا تام جنت ہے۔

اسلام کو سیاسی نغرہ کے طور میاستعمال کرنا

کراسلام جب سیاست بن جائے تو دہ آدمی کو اس حقیقی اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام کی دھوم کے درمیان دی چیز غائب ہوجاتی ہے جو اسلام کا اصل مفصود تھی۔ اسلام اس طرح دنیوی ہنگا مرآ را یکوں کا عنوان بن جاتا ہے میں طرح مثال کے طور پر، سوشلزم اور کمیونزم ہے ہوئے ہیں۔ بہن جیس، بلکہ اس تسمی کی تحریک خودا سلامی نظام کے تیام کے اسلامی افراد قائم کرتے ہیں اور اس تسم کی تحریکیں حقیقی اسلامی افراد قائم کرتے ہیں اور اس تسم کی تحریکیں حقیقی اسلامی انداد قائم کرتے ہیں اور اس تسمی تحریکیں حقیقی اسلامی انداد کی بدیش کا دروازہ ہی سند کردیتی ہیں۔

" غرى بساؤ" ك نفره يرايك قركيك المتى ب- كراس توكيك ك وك جس ك كرد . تع بوتے بی ده کوئی غرب بنیں بوتا بلدا یک امیرنیڈر بوتا ہے۔ کھ لوگ فردور عصل کے نام پراٹھتے ہیں۔ گرده ابن ا بتماعيت كے اعجن مركزى سبتى كوياتے ہيں وہ ايك ايساليٹر موتاہے جو فود مبت برالينٹرلار دہے۔ ان واقات كى ج يب كر وفريد "كاو جود لوكول كي نظر على اتنا حقرب كدوه النيس د كلا في نبيس دينا- ده لوكول ك العرار قوينيس ينتا - لوك كمى يْرى تففيت يى ك كرد جي بوسكتے بي بوان كو قدا ور دكھائى ديئى بود اور يان كوليدد " ،ى كى صورت ين مناب فداه اس كاغرى ادرمز دورى سے كوئى تعلق ندمور

يرى صورت حال مذبب مي على بيش آتى ہے۔ مذمب كيا ہے، اپنے لئے ايك عجا اور مرج كو پالينا۔ جب مذمب كے نام يروه لوگ جي يوں جومونين بالعنب بول، وه خواكوند ديكھتے جوے كي اس كو ديكھنے جول يوريا يں رہتے ہو \_ بھي آخرت من جينے ملك بول وا يے وكوں كالجااورم فائن ذات بن جاتى ہے-ا يے وكوں كے ا سب سے بڑی حقیقت فعاموتی ہے مان کے لئے یہ بات فاری از بحث بوتی ہے کہ دہ فدا کے سوالمی اور کے گرد جی بول ،

وه خدا کے سواکسی اورکو ایٹامرکز ومرج بنائیں۔

مرحب مذمب ع كرداي لوك في بوجائي جوايان بالغيب كم مقام يرزبول حن كوفدات زياده دومرى چيزي نظراً تي بول بو جي بول دنيا سے زيادہ اس دنياكو ديكيتے بول بوان كي اينموں كرما مع بيلياد في ؟ توان کا صال دی ہوتا ہے ہوغ بول اور فردورول کے نام پراستے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ فدا کے نام براہتے ہیں مرايي ظام ريستى كى دجه سے كسى يغرفدا برائك كرره جاتے بي - ده اخروى نظام كالفظ بولتے بيس كرعمالاً والك وزوى نظام برايان لائم بوت بين ان كااسلام وت سے بينے كى ويناس عزت حاصل كرنے كاليك عوان موتا ب دكموت كيعدكى دنيايس عزت وكاميابي حاصل كرية كار

اسسلام فوجداري مشانون كانام تبيس

موجوده زماندمیں کچہ تحریجی ابھری ہیں جواسلام کے صدود و تعزیزات اسرادی اے اجرار کو اسلامی نظام ك نفاذ كانام دي بين، يست برى فلطى ب- اسلام كاس فوجدارى "تصورف اسلام كاصل مدعاكوتم كرديا-كى تعلى كاه مين بيدك مزاول كالجرار تعليم كاهك الدروسيان قام كرف سي تعلق ركمتاب زكر اصل تعليى مقصد سداى طرح اسلام ميں جو سزائي مقرري كئي بيں ، وہ سم معاشرہ كي تنظيم كے اوم بي سيب اسلام كا اصل مقصد نہيں ہے ۔ وور اول بي جب مدينهين اسلامي دياست قائم بوي تو، خركوره معنون بي، و بان اسلامي نظام قائم بوگيا- گراسي حاشره ين وَهُ مسلمانَ مِي تَصْعِن كَ باره مِس قرآك مِن اعلان كِياكِياك وِتَ الْمُسْاكِفِيقَ فِي المنَّدِيفِ الْاَسْفِل مِن النَّاد ومنافقين جنم كرمب سي في ورجيس بول كر احقيقت يدب كراسلام كاصل مقصد افراد كالتركيب وان كراند وه باطنى اوصاحت بيداكريد يوان كومينت كأستحق بنلف والمعهول ماسلام كى كوششون كانشان ودكون كوميني انسان بناتاء دکدان کوکوڑے بارنا اور پھامنی دینا۔ ایک شخص جرم کرتا ہے۔ نظام اصلای کے علم بردار اس کے لئے دعائی نہیں کرتے،

تنبائیوں میں اسے ل کراس کو ورومندان فیسے تنہیں کرتے ، اس کی اصلات کے لئے وہ فیرنی اپار کوشش منہیں کرتے جوایک ہا کرتے جوایک باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتاہے ، وہ صرف پر کرتے ہیں کہ اس کو کڑا مار نے اور پھائنی دیتے کے لئے کھرائے جوجاتے ہیں۔ ایسے لوگ تظام اصلامی کے نام ہر نظام فوجداری قائم کرنے کے علم بردار ہیں۔ نظام اسلامی قائم کرنے وائے والے وہ ہیں جواحثہ کے بندوں کو انڈ کی جنت ہیں ہینچائے کی کوشش کر دہے ہوں۔ وہ حکمت اور فیرخواہی کے تمام تفاصوں کے تقت لوگوں کی مسلام میں مرکزم میوں۔ انتقامی جذبہ سے تبہیں بلکہ اصلاح کے جذبہ سے ان کے اوپر حکم اپنی

قوانين كالمقصدمعات وكأننظب

موجدہ ڈر مادیمیں اسلام کے نام پراٹھنے والی توکیس اکٹر دعمل کی توکیس شیس ندک تقیقہ ایجا بی اسلای توکیس کے کیس کے پیا صداول اس موجدہ ڈر مادی سے معلی ہوکراٹھیں اور امھوں نے بوری سل اور ہو اس کا دو موجودہ ان کی سیاست پرجیا گئیں بلکہ فکر کا اور ڈمٹی شیوں پرجی انھوں نے فیضد کرلیا مسلما نوں ہیں اسس کا رحمی ہونا فطری تھا۔ ہم ہوئے میں اسس کا کام تھا اور اگر دفاع کے عنوان کے تو ان کے کان ان کھی تھا۔ گرج ش مقابل میں اس کو دین کا احسال کام تھا اور اگر دفاع کی کام تھا اور اگر دفاع کے کام تھا اور اگر دفاع کے خوان کے تو اس کو کیا جا تا تو اس میں کوئی ہرج نہ تھا۔ گرج ش مقابل میں اس کو دین کا احسال مدھ کہا جانے لگاتہ بہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کی بنیا دیر پورے دین کی تبریکر ڈوالی ۔ انھوں نے قرآن دھ دسشے کی مدھ کی اس انداز میں گا گویا قوموں سے اور نا اور ان کے ادبر اپنی سیاست قائم کرنائی است سلم کا اصل شن ہے۔ اس معمل کو کو دو اس کے موردی تھا کہ کو دو اس کے موردی کے میان تسلیل کے اس نصب العین (اسلامی قانون کو عمل میں تبییں لار ہے تھے۔ اسس کے صوردی تھا کہ ان میں کو بھی یا جائے اور دوگوئی افتدار پولیا تھا وہ کو کانشا نے خود سلم کول کو عمل میں تبییں اور ہے تھے۔ اسس کے صوردی تھا کہ ان میں کو بھی یا جائے اور دوگوئی افتدار پولیا تھا وہ کو کی انسان فوردی کے اس کے خود دوری تھا کہ ان کو بھی بیا ہا ہے اور دوری تھا کہ ان میں کو بھی بیاں اور کو میں اور کو میں بیا ہو اور کو کی انسان کو میں بیا ہو ان کو کہ انسان کو کی بھی کہ دوری کے اور کو کو کی کھی کو کو کو کھی کے دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کی کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کی کھی کے دوروں کے کہ کی کھی کی کھی کہ کہ کی کھی کے دوروں کے کہ کہ کہ کہ کو کی کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کو کھی کے دوروں کے کہ کے دوروں کے کہ کو کھی کے دوروں کے کہ کھی کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کو کھی کے دوروں کے کہ کو کھی کی کھی کے دوروں کے کہ کوروں کے کہ

اس تظرید کا نتیجد به مواکر سیاست جودین کاحرف ایک اصافی حصرہ ہے ، وہ دین کا اعتقا دی حصر بن گیا۔ اسلام کے اجتماعی قوائیں حقیقة مسلم معاشرہ کی شظیم کے لئے ہیں جو معاشرہ کی صلاحت کے بعدر اس بیس نافذکئے جاتے ہیں۔ گراس مشریح دین نے اس کو جہنم اور جہنم کا مسکلہ بنا دیا۔ اسلامی قانون کو نافذکرنے کے لئے سردھڑکی بائدی لگا کو توجت میں جاؤگے ، ور زم جہنم میں جو ہے ۔ یہ دم کا علی تھی جو بہنی صدی ہجری میں شیدر حضرات نے کی ۔ وہ خلافت کے عہدہ پرتی ہا ششم کے کسی فرد کو دم کھنا چاہتے تھے۔ اپنی اس سیاسی تواجش کو دین جو از مطاکر سفرے سے انہوں نے خاندانی خلافت کا عقدید و وضع کیا اور اس طرح ایک سیاسی مستند کو احتقادی مشکر بنا دیا۔ بی غلطی دو مری بارجوجودہ ڈرانہ کے مصلحین نے کی ہے ۔ ۔ قانون اصلامی کا نفاذ کر می سلم معاشرہ کی ایک تنظیم صرورت بنا دیا۔ اس کے نتیج میں جدید اصلامی کا دی کسر سے بڑی برائی دبود مگراس کو احتوال نے سلم ملک میں سیاسی میں میں جب گئے۔ ایک حکم ان اور ان کے حاصوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے ماہوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے ماہوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے ماہوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے دیس آئی۔ برسلم ملک میں سیاسی میں سے گئے۔ ایک حکم ان اور ان کے حاصوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے دیس آئی۔ برسلم ملک میں سیاسی میں میں جب گئے۔ ایک حکم ان اور ان کے حاصوں کا و در سرا اسلامی سیاسی سیاسی سے ان کی ہر کیاں اور ان کے حاصوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے دیس آئی۔ برسلم ملک میں سیاسی کو تو میں میں بیٹ گئے۔ ایک حکم ان اور ان کے حاصوں کا و در سرا اسلامی سیاست کے دیس آئی۔ برسلم ملک میں سیاسی کے دو میں میں میں میں میں سیاسی کو دو سرا اسلامی سیاسی کے دیس کی سیاسی کو میں میں میں میں میں سیاسی کے دیس کو دیس کو دو سرا اسلامی سیاسی کو دیس کو در سرا کی کو دیس کو دی سیاسی کو دی کو دی سیاسی کی دی اسلامی سیاسی کو دی کو دی ان کی مصلح کی دی میں میں میں میں میں میں میں میں کو دی کو دی میں کو دی کو دی کو در سیاسی کی دی کو دی میں میں میں میں میں کو دی کو دی

علم برداروں کا۔ یہ دونوں ایک کمبی نرختم ہونے والی جنگ میں معروف ہیں اورسٹمان کاجان ومال بودومر مے سلمان کے کے حرام تھا، ہرا یک نے اپنے لئے جائز کرلیا ہے۔ وہ جنگ بواپنے نفس سے اوا فی تھی یا طرا کے منکریں سے ، وہ آپس میں مہت بڑے پمیانہ پرجاری ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ اس بقراسلامی جنگ کو برایک نے اسلامی جہاد کا نام دے دکھا ہے۔ فقت نے کی والسیسی

اسلام کوسیاست بنانے کا سب سے بڑا نقصان یہ جواکہ وہ فقیۃ (اُڑھائش) جی کورمول اورا صحاب رمول نے بے بیاہ قربانیوں کے بعد تم کیا تھا، وہ اسلامی تاریخ میں و دبارہ لوٹ آیا۔ فدع زمائی بیاست اور شرک دوؤں ایک و سر سے مع موت تھے۔ منابی خامان لوگوں بی یہ عقدہ بھا کو کومت کیا کرتا تھا کہ وہ دیرتا کی اولاد ہے ، وہ خدا کی خوانا کی مشرک ہے موہ تھا کہ کی بنیاد پر مشرک ہے ، وہ آسانی ویوٹ کا دیوت اس کو میں حکومت کو ہے اعتبار بناری ہے۔ وہ اس کو مشاخ کے لئے اپن ساری محکومت کو ہے اعتبار بناری ہے۔ وہ اس کو مشاخ کے لئے اپن ساری محکومت کو ہے اعتبار بناری ہے۔ وہ اس کو مشاخ کے لئے اپن ساری طاقت اس کے خوات ان کے می حکومت کو ہے اعتبار بناری ہے۔ وہ اس کو مشاخ کے لئے اپن ساری طاقت اس کے خوات کا کو حق ان کی میں حکوانوں کی موالی میں کہ مشاکلات کا شکار جو جاتی ہے وہ اس کو مشاکلات کا شکار جو جاتی ہے وہ اس کو میں اور دیس اس کا اعتباری کی بیرسیشیت تم ہوجائے کہ وہ خدا کے بندوں کے لئے افراد کی موالی موالی نے بیرے اور دین صرف اللہ کے کہ جو جاتے کہ وہ خدا کی ہے تھیں۔ خوات کہ وہ خدا کہ مندوں سے جدا اگر دین کا معاملہ میں اور اس کا میں اور اس کا اعتبادی کردو تاکہ دین کا معاملہ میں موالی موالی کہ دونوں کے درمیان کردو تاکہ دین کا معاملہ میں موالی موالی کے درمیان کو کہ کا وہ جو اس کی موالی تو کہ دونوں کے درمیان کو کہ کو کہ موالی کے موالی کو کہ کو کہ کہ موالی کو درمیان کی درمیان کو کہ کو کہ کا موالی کی درمیان کو کہ کی درمیان کو کہ کو کہ کہ کہ موالی کردو تاکہ دین کامی کا درجیے پر حاکی درمیان کو کہ کو کہ کہ اس کردو تاکہ دین کا میا کہ دونوں کے درمیان کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

رمول اور اصحاب دمول کے ذریعہ جرتاری خمیا را نقلاب لایا گیا، اس فے شرک کو مقام اقتدارہ ہٹادیا، اس فے خرک کو مقام اقتدارہ ہٹادیا، اس فے خرمی عقیدہ اور سیامی ادارہ کے درمیان تقل کو بمیٹ کے ختم کردیا۔ اس طرح تاریخ بیں بہلی یاریہ امکان پیدا ہوا کہ سیامی ادارہ سے خواف کا خطوہ مول کے بغیر دعوت توجید کا کام کیاجا سے ۔ گرسطانوں نے نئے عنوان سے دوبارہ دی مشکلات دعوتی کام کی داہ بس پیدا کر دیں۔ بہلی صدی مجری میں اہل میت کی خلافت کو عقیدہ کام کی دومری مثال ہے ۔ مثال تھی ۔ اور موجدہ زمانہ میں ممل قانون کے نفاذ " کو خلی الاطلاق امت سلد کا فریعیہ بٹاتا اس کی دومری مثال ہے ۔ مثال تھی ۔ اور موجدہ ذمانہ میں ممل قانون کے نفاذ " کو خلی الاطلاق امت سلد کا فریعیہ بٹاتا اس کی دومری مثال ہے ۔ اس تجیر نے سیاسی حاوی میں میں اور میں کا موجد بی گیا ہے جس طرح دہ ڈیڑھ مزال کے حکوان سے اسلام کا حریق بن گیا ہے جس طرح دہ ڈیڑھ مزال میں کا حریق بن گیا ہے جس طرح دہ ڈیڑھ مزال میں کا حریق بن مواق ا

ا حادیث سے نابت ہے کدرمول الند صل الد طلید و کلم نے اپنے بعدسی سے زیادہ صبی چیز کا خفرہ محسوس کیا تھنا وہ یہ کہ مسلمان آئیس میں روٹیں گے۔ تا ریٹ سے اور موجودہ حالات سے اس کی چری تصدیق جوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آئیس کی روٹا نیوں میں جتن زیادہ شخول رہے ہیں اور شغول ہیں اس کی شال کسی تھی دو سری قام میں تہیں مئی انھیار سے دوشنے میں دوسری قوطین ہم سے آگے نظراً تیں گا۔ مگر تو و اپنے ہم قوموں کے قتل و تون میں بہر حال مسلمان سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجر بھی سیاست کو عقیدہ بنا ناہے۔ فارم زمان میں تو یا ہمی او انہیاں جاری رہیں ، ان میں عام طور پر ان ان توں کا ماتھ کام کر تا ہوا نظراً تا ہے جمعوں نے یہ عقیدہ بنا بیاتھا کہ خلاف اندی تھے من ان کے ملاوہ شرعاً کسی کو مسلمانوں کے اور چھو کو من تا جا کر تنہیں۔ موج وہ زمان میں جہوری اور سائمنی انقلا باست نے اس ذہن کو ضال عقیدہ کی جیشیت سے ختم کردیا تھا۔ مگر چین اس وقت قالون اسلامی کے نفاذ کو علی الاطلاق فوض تبلے والا نظریہ و جود میں آگیا اور اس نے اس با بی ارسائی کو نئے عموان سے سلمانوں کے درمیان زندہ کردیا۔

اسلامی تظام کیسے قائم ہوتا ہے

سیاسی اسلام "کے نظریہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ وہ مطلوب اسلامی سیاست ڈائم کرنے بین کھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ یہ نظریے گویا گاڑی کو گھوڑے کے آگے با ندھناہے۔ درخت زرخیز زهین میں اکتابے شکہ بچٹر کی پیٹاٹوں پر۔ اس طرح اسلامی نظام مجیشہ حقیقی اسلامی معاشرہ عین قائم ہوتا ہے۔ جہاں اسلامی معاشرہ نہ پایا جائے ، وہاں سیاسی تحریک جلاکر یا بچانسی اورگولی کی مزادُں کے ذریعہ اسلام کا سیاسی درخت اگا یا نہیں جا سکتا۔

بوشف کی عبدہ کا امیدوار ہو، اسلام نے مطابق، قد اس عبدہ کے لئے سب نے دیادہ غیروند کا تھی ہے۔ شربیت کی یقعلبم احادیث سے واضح طور پر تابت ہے۔ یہاں چند رواستیں نقل کی جاتی ہیں:

ان اخونكم عند ما من طلب و راو داود في وتخفل طالب بود بمارت نزديك وه سب عدر إده اسكانا الله وقا والله لا نوفي عنى هذا العمل احد السناً لمسه فذاك قدم حكوثتى عبده يرتم السيمى تخفس كالقرتبين كرت ولا إحد احد صعليه المجارية المجارية والمحادث عن المجارية على المجارية والمحتاج والمحادث على المجارية المود

لانستعدل على عدلنا هذا امن ادادة (بخارى وملم) بهم اين حكومت كركام برا يستخف كومقرر نبيس كرت بواس كي خوام ش ركت بور

تجدون خيوالناس است همك اهية لهذا تمسب عبتراس خفى كوياؤك وكوتق مضب كوسب الاموحتى يقع فيه (كان على المستعللة الاموحتى يقع فيه (كان كادى كم المستعللة الاموحتى يقع فيه وياك ما المستعللة الم

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون سامعاشرہ ہے جس کے اندواسلائی نظام قائم ہوتاہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد میں او انتخذار بہندی نہ یائی جاتی ہو جس کے سربراً ور ذہ لوگ ٹود شعوری کے اس مفاح پر ہوں کہ وہ دو سرے کے مقابلہ میں اپنی ناا بی کوجا نتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے معاملہ میں اپنی فات کی نفی کرکے سوچے ہوں۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب عہد میارے تقرر کا سوال آتا ہے قرصیہ میں جوموزوں تریش فض ہوتا ہے وہ خود بخوا ہو کر سامنے اجاتا ہے۔ اورجب اس کا تقرر ہوجاتا ہے توسادے لوگ فوراً اس کے تقرر کو مان لیتے ہیں۔ اس کے برطس اگر معاشرہ کا یہ حال جو کہ اس کے افراد اپنی اپنی المبیتوں کوجانے کے ماہر ہوں تو اسے معاشرہ میں صرف با بی لوگ ائیاں جا جسی ہیں ،

اس سے اسلامی نظام برآ مرتبین جوتار

رسول الشرصى الشرطيد وسلم كرز مار بن صحاب كا جوگروه بنع جوا تقا، وه و بى لوگ تقدم إيئ في كرك سوچة تقر چنا نيمآب كرزماندين كايرا بى كرما تونظام آمام بواا درجاتمام با مغليفدا ول اورخليف و دم كرزماندين اكتم كوگ معاشره پرچياك بوت تقر اس اي اي كرزماندين بخي اسلائ نظام كاميا بى كرماته قام رما يعليفهم اورچيارم كرزماندين صورت حال يدل فى راب اسلامى معاشره بن ايسى لوگوں كى كثرت بوقى تو ابنى ذات كى فى كرك سوچ بنيس جاشت تقر - چنا ني مجمل اورخلافت كه دعور داد كوش بونا شروع بمو كدر اور با بنى المايتوں كاده مسلسله شروع بواجس بن حقيقى اسلامى نظام منتشر بوكوره كيا ر

جس معاشرہ کے لوگ اپنی ذات کی تفی کر کے سوچنا نہ جانتے ہول دہاں اسلامی تحریک کا کام یہ ہے کہ ایسے افراد د جود میں لانے کی کوسٹسٹس کرے جو فرائفن کے معاملہ میں اپنے کوشائل کر کے سوچنے دائے ہوں اور عبد دوں کے معاملہ یس اپنے کو الگ کرکے سوچیں - اسلامی نظام قائم کرنے کا ہی واصوط لفتہ ہے ۔ اس کے برعکس مطالبہ اور ای ٹیٹیش کے ورجہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشسٹس ایک ہے معنی کوششش ہے جو صوت محرا وکرجم دیتی ہے ۔ ایسے معاشرہ میں اس معمل محرکے ممالاً مرحیان اقتدار کی تعداد میں اصافہ کے جمعنی بھواتی ہے - وہ ضاد کو ٹرجاتی ہے نہ یہ کرما سزہ میں اصلاح

اقتداری طلب انسان کی سب سے بڑی طلب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ دورسی اقتدار کی جنگ جاری ہہ ہے۔
معامة کے اندر جمیشہ کیٹر تعدما دھیں ایسے وگ ہو تو درہتے ہیں توکسی نرکسی طرح اقتدار اور مرتبہ کے مقام پر پہنچنے کا
خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانی معاصفرہ جمیشہ اقتدار اور بڑائی چاہئے
والوں کا ذگل بنارہا ہے۔ ایسی حالت میں کسی اصلاحی تحریب کا پیلاکام یہ ہے کہ وہ قلوب کی راہ سے توگوں کے
اندرداخل ہو کران کے جذبہ اقتدار نہیں کی اصلاحی تحریب کا پیلاکام یہ ہے کہ وہ قلوب کی راہ سے توگوں کے
مطاب اق جم طاب بن کی جم کے کرکو دیٹریں وہ صوحت فساد نی الارض میں اصلاح کی تقداد کی در کہ اس قسم کی
مطاب اتی جم طاب بن اقتداد کی تعداد میں اصافہ کے بیٹر کا میں اصافہ کروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتداد کی در کم بن اس میں مذہبی توگوں کی بھٹر کا میں اصافہ ہوجائے۔ مزید اس شناعت کے بازار عام دنیا داروں کے درمیان جا دیں جاہ طابی کے بازار

غرجذباتي فيصله كرنے كى صلاحيت

اسلامی تمرک کوریاسی تحریک بنا بایدری قوم کو جذباتی بناکرر کو دیناہے ۔ جب کداملام کو قائم کرنے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی صرورت ہے وہ ایسے انسافر س کی ایک جاعت ہے جو غرجذ باتی فیصلہ کرنے کی صلاحت دیکتے ہوں، اس قسم کی تحریک، بالفرص ایک حکومت کوختم کرنے میں کامیراب ہوجلئے تب بعی وہ نئی صائح حکومت بنانے میں کامیاب مہنیس ہوسکتی ۔ کیوں کر عیس اپنی فطرت کے فیتج بیں، وہ ان افرادسے حودم جوگ جوکسی نظام کواسسلا می طربی پرجیلانے کی معلاحیت رکھتے ہیں۔

ایک بارتھے ہیک کارخانہ میں جانے کا آنفاق ہوا۔ مجھے ایک شین دکھائی گئے۔کارخانہ کے مانک نے ایک بٹن دبایا ۔ فولاً مشین کا بڑا بہیں (Fly wheel) یزی سے گھوشے لگا۔ بہیدا بنی اور تاریک ایک درخ پر گھوم دہا تھا کا تھو نے دوسرا بٹن دیایا۔ اس کے دیدا چا تک بہید نے دوسرا بٹن دیایا۔ اس کے دیدا چا تک بہید نے دفتار بدتی اور تقریباً رکے بغیر دوسرے دُرخ برای یزی سے گھومے لگا۔ یہ صلاحیت ہوا بک سے مشین کو کا میاب بناتی ہے دی اصلاحی سیاست کو دہی یہ مسلاحیت ہوا بک سے درکار ہے۔ اصلاحی سیاست کو دہی لوگ کا میابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جانے آپ پر اتنازیا وہ قابور کھنے والے ہوں کو تنی صورت حال بیش آئے کے بعدا چا بک دو ا بنے درخ کو تبدیل کرسکیں۔

اسلامی نظام قام کرنے کے لئے ایسے افراد در کار ہیں جو خدکورہ پہتے کی طرح بیک وقت اپنا رُئ نشب ہیں کرسکتے ہوں۔ ہو جنگی جنون کی عین انہا پر بیخ کرصلے کا فیصل کرسکیں۔ ہو غصر اور انتقام کی پیٹر کئی ہوئی آگ کے درمیان معات کردیے اور پھول ہوئے گا علان کوسکیں۔ ہولیڈری کے عالی شان مواقع کے میت ہوئے اپنے آپ کو گرکہ نامی کے گوشنہ میں ہے جانے ہوئے ہوئے ہوئے اپنے آہمائی کو گرکہ نامی کے گوشنہ میں ہوقتے ہوئے ہوئے فرا تحانہ رویہ کا مظا ہرہ کرسکیں۔ یو متفا دخصوصیات صوت مختد انتھیں لوگوں میں بدیا ہوسکتی ہیں جن کے خوت خواتے اندرویہ کا مظا ہرہ کرسکیں۔ یوسفنا دخصوصیات صوت انتھیں لوگوں میں بدیا ہوسکتی ہیں جن کے خوت خواتے ان کے "باتا بسک خول کوچئ ہو رکر دیا ہو۔ جن کے محاسبہ نفس خوات کی دیا ہو۔ جن کے محاسبہ نفس خوات کی ایس میں نظرے خدا انتھیں دیکھ رہا ہے۔ جن کے ان کا دیا کا مشور بنا دیا ہو کہ ان کا مشور ان کے نفس کو کنٹو ول کرنے گئے دکرنفس ان کے شور کا اس سے شرائعت کا انتھیں اوصا ون کے حالمین اصلامی نظام تھیں ہوئا ہے۔ اسلام کو سیاسی تو کہ ہوئا ہے۔ اسلام کے نام ہر سیاسی تو کہ جو انتھا ہوئی ہوئا ہے۔ اسلام کے نام ہر سیاسی تو کہ جو انتہا ہوئی ہوئا ہے۔ اسلام کے نام ہر سیاسی تو کہ جہانا کو یا شریا ہوئی انتھا ہوئی ہوئی ہوئا کہ آپ بیا ہوئے والا ہے۔

دعوتی کام کی ہمرگیری

مسلمان کامش دیوت الی الذہ ہے۔ یہ علی اس کی دنیا دائرت کی فلاح کا ضامی ہے۔ اس علی کو انجام دیے سے وہ اس کامستی قراریا آہے کہ ضدا کے بہاں امت عمدی کی حیثیت سے انتھایا جلئے۔ اور سی وہ علی ہے جو دنیا می اس کی حفاظت و کا میا بی کویقیتی بنا آہے۔ اس کام کوچھوڑنے کے بعد مسلمان اللہ کی تنظر میں اسی طرح بے حقیقت جو جائیں کے جس طرح بہود اپنی واعیانہ حیثیت کوچھوڑنے کے بعد دائٹہ کی تنظر میں بے حقیقت ہوگئے۔ اس سلسلے میں قرآن کی حسب قبل آیت کا مطالعہ تیجھے :

يُأَيِّهُا الرَّسُوُلُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِنْيُكَ مِن دِيكُ وان لم تفعل خما بلغت رسالته والله يعصمك من الماس ان الله لا يهدى القوم الكفرين

وَمَ فَي عِبْرِي كَالِقَ الدائدَي الدَّهِ كَو لُول كَ مَرْ ( مائده عد ) سي يائ كارالدُ مجى راه نهي دينا منز وَم كور

اے بغیر اِتھادے دب کاطرت سے جو کھے تھادے اوپر آبار انگیا ہے اس کولوگول تک پیچادد۔ اگرتم نے ایسا دکیا

آیت کا خطاب اگرچر نظاہر دسول الشرصی الشرعلیہ دسلم سے بے۔ غُراً پ کی تبحیت بن آپ کی امت بھی ان بی شائل ہے۔
اس آیت سے بہی بات بیم طوم ہوتی ہے کہ تبلیغ ما آمزل الشر ( الشرکے آما دسے ہوئے ملم کولوگوں تک پہنچا تا) وہ احسل کام ہے ہوا لشرکے سات بنا دیا تاکہ تم لوگول پر بتانے والے رکواہ) بنوا در دمول ہوتم پر بتانے والا ( بعرہ ہے ۔ " اور اس طرح ہم نے تم کوزیج کی امت بنا دیا تاکہ تم لوگول پر بتانے والے رکواہ) بنوا در دمول ہوتم پر بتانے والا ( بعرہ ہے سہمان کی اس چینیت کو حدیث میں اہتم سٹھل احالقہ فی الا دخ رائم ذری میں الشرک گواہ ہوں کے الفاظ میں واضح کی گیا ہے۔ یہ ایک موقعت ہے کہ کوئی تصفی یا گردہ میں مقصب پر بتنظین کیا جائے ہوئے کہ اور اگر وہ اس کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس تنظین فریف کو چوٹر ویسے تو دو سراکوئی کام ، خاہ وہ کتنے ہی کوا دا کرے تو اس کے لئے برخیم کے انعامات ہیں۔ اور اگر وہ اس فریف کو چوٹر ویسے تو دو سراکوئی کام ، خاہ وہ کتنے ہی کوا دا کرے تو اس کے لئے برخیم کے انعامات ہیں۔ اور اگر وہ اس فریف کو چوٹر ویسے تو دو سراکوئی کام ، خاہ وہ کتنے ہی برخیم ہوئی ہوئی ہوئی کی طرف میں کو اپنے آگا کی نظر میں کی دو سرے کام کی طرف میں بیٹ انسان کی اس کو ایم کی خوٹر میٹے اور المثر کی طرف میس کرے کی گی جب کہ وہ " الشری طرف سے بتائے " کا کام چوٹر میٹے اور المثر کی طرف منسوب کرکے ( اعراف ۲۰۰۷ ) دو سرے دو سرے کام کرنے گئے :

اورجب النرف اقراد نیاائی گذاب سے کتم اس کو لوگوں کے مات میان کردگے اور اس کونہیں چھپادگے، پھرا نحول نے اس اقراد کو ٹیٹے کھیے کھینے کہ دیا اور اس کے بدمے میں مول سے لیا تحور اس کے بدمے میں مول سے لیا تحور اس کیسی بری چیز ہے جس کو وہ مے ہمیں ہے وہ کہ اس کی وار پرخوش ہوتے ہیں اور چلہتے ہیں کہ جو کا م نہیں کیا اس پران کی خرجہ ہو یا ایسے لوگوں کو عذاب جو کام نہیں کیا اس پران کی خرجہ ہوتے ہیں اور چلہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پران کی خرجہ ہوتے ہیں اور چلہتے ہیں کہ

كَاذِ احْدَهُ الله مَيْنَاقَ الدَّيْنَ ا وَقَوْا الْكِتُبَ لَبْيِينَى لَهُ اللهُ مِنْنَاقَ الدَّيْنَ ا وَقَوْا الْكِتُبَ لَبْيِينَى لَهُ اللهُ اللهُ

سے بیاؤیس نہ مجھوا ور ان کو در و ناک مزاہوگی۔ کون گروہ ہو آسمانی کا ب کا صال ہو، وہ افٹر کی نظریس اس وقت بے صفیقت ہوجا کا ہے جب کہ وہ افٹر کے حکم کے مطابق افٹر کی آنا ری ہوئی ہوایت کو افٹر کے بندوں تک نہ بہنچار ہا ہو۔ دعوت الی افٹر کے کام کوچیوڑ کر دوسرے کام کرتا اور اس کومطلوب دننی کام کا عنوان دینا صرف آدمی کے جرم میں اصافہ کرتا ہے۔ وہ اس کو دینی کریڈٹ کامستق نہیں بتانا۔

مسائل كاحل دعوت الى الله

دیوت کا حکم دیتے ہوئے یہ کہناکہ" اللہ تم کو لوگوں سے بجائے گا" واض کرتا ہے کہ دیوتی علی پی مسلما فوں
کے تمام مسائل کے مل کا راز بھی چھیا ہوا ہے۔ دنیا بین سلمان جن لوکوں کے درمیان ہیں ،ان کی طرف سے بے شار موقع اور فرموق مشکلیں بیش آئی ہیں۔ گرمسا یا فول کو ان سب پر الگ الگ طاخت خرچ کرنے کی خرورت نہیں۔ان کے لئے ان کے دب نے ایک شخص ان کے دب نے ایک انسان ہیں اور دہ سرا دعوت الی افتہ ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بے مشار صرفر در توں کا حمان ہوتا ہے۔ گروہ ہر ضرورت پر الگ الگ دھیان نہیں دیتا بلک پنی ساری طافت اس چیز کو حاصل کرنے ہیں نگل و تا ہے۔ گروہ ہر ضرورت پر الگ الگ دھیان نہیں دیتا بلک پنی ساری طافت اور حق اس چیز کو حاصل کرنے ہیں تا ہوتا ہے۔ گروہ ہر ضرورت پر الگ اور دوہ جانت ہیں میں میں انسان کا دیتا ہے جس کو " بیسید بنا ہر ایک چیز ہے گروہ ہاتھ آجائے تو بھیے ضرورت پر الگ دھیان نہیں دیتا ہوتا ہے۔ دہ تم مسائل جو دنیا کی زندگی ہیں سلمانوں کو چیش آئیک ، ان سب کا مشترک حل کی مصاطر دعوت الی اللہ میں عصمت میں ان مسائل جو دنیا کی زندگی ہیں شمانوں کو چیش آئیک ، ان سب کا مشترک حل دعوت ہیں۔ دعوت الی اللہ میں عصمت میں ان می کا راز چھیا ہوا ہے۔ دائم تی عیل کے مواقع زیاسکیس کے، تھارے دعوق عمل کے نیج میں مان کی دیوری ہوئی کے مواقع زیاسکیس کے بعدیہ جوئی صلی اند علید وسلم کے اس ارشادیں میں ان کی راہیں مسرورد جوئی جی جائے ہیں ان کی راہیں مسرورد جوئی جی جائے ہی کہ سائے بیش کیا تھا ۔

دیں مثال کے طور پر معاہدہ حدیدیں (۹ م) کے وقت منکرین نے آپ کومسائل دشکلات کے حنگل میں گھیر لیا تقدا ۔ حق کر میت الڈا کوام کی زیادت کا تق دینے پر بھی وہ راضی نہ تھے۔ اس وقت آپ نے پیکا کھٹرین کی فود اپنی شرائط کو مانتے جوئے ان سے دس مال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا۔ پر منکروں کو ان کی منے مائی قلیت دے کرا پنے لئے دعوتی کام کی راہ کھو نن تھا۔ مسئلہ جنگ کی سطے پر تھا گر آپ نے اِس کا حل دعوت کی سطے پر تلاش کیا۔ چنا پھر اس معاہدہ کے بعید میں دعوت کا کام بدری طاقت کے ساتھ جاری کر دیا۔ اس کا نیجریہ نکاکہ مسلمانوں کی تعداد بہت نیزی سے بیعنے لى - حديدير كرمدان س أب تقريراً ويره بزارسلانون كرساته وايس بوك تع - دوسال بدر (م ص) أب في يس بزارسلافول كماته كمركوفون بهائ بغيرف كرياري طريق كارتفاجس فيسالوي صدى بجري ي تامالة كخلاف مسلى فول كى مدوى \_ تا تارى فوجول كى بيناراتى ذير دست متى كراس زماندمين كهاموا في كالتفاكد ا ذا قبيل لك ان الترانه زموا فلا تصدن والرَّمْ سي كمام ال كرتامًا وي إر مح واس كومت ما تنا) مروه فقد جس كيص سيسلانون كي توارعا جز بوري في اس كو دعوت فيص كر ديا مسلانون كي دعوتى جد وجدات تا تاري بڑی نعدا دمین مسلمان ہوگئے۔ وہ لوگ ہوسلما نوں کو تباہ کرنے کے لئے تھے وہ خو ڈسلمانوں میں شامل ہوکر مكت اسلامي كاجزء بن محيير

بعدے دورین سلانوں کو توسائل بیش آئے، اس کی واحدسے سے بڑی دھ یے تھی کدان کے اندردو ق ذی ختم بوليا- ده" دين مِدوجروع نام ير دوس دوس علم كرن فك ظامر ب كفراك اس دنيايس اس تم ك خردساخت طابقوں کاکوئی عِجْمِین علی سکتا۔ آب اگر گیجوں کے دادے شک کے بیمر تواشیں ادر ان کوزین میں اوکس توان يتقرول كي مكرول سيكيبول كابود النبيس أكسكما ، خواه آب فياس كي تواش مي كتن بي كاريكي وكعال موريم مول كي فصل کیبوں کے دانوں سے اگی ہے دکر تیم کے بم شکل اکو دیسے ۔ اس بات کوبیاں بم چند شالوں سے داخ کریں گے۔ روق غفلت كانتاع

ار موجوده زمان بي معلم قومول كے لئے بوسماكى بيدا ہوے ان بي سب سے بڑا مسكر" استهار " كا مجمعا مالا بدراس نے زمرت سلم قولوں کو سام طور خلوب کیا بکرید شار دو مرے مصاب میں جملا کرویا۔ اگر نے وں کے درمیان اگر تبلینی کام کیاجا یا توعین ممکن تھا کہ انگلتان زیادہ مبہر طور مرود سرائر کی ثابت ہوتا۔ انگریزوں کے اعد قبوليت اسلام كاماده بدن كايشوت كافى ب كين اقتداد كالمائي ال كافؤد سلمان بوقد ي- كر يجيا كي مويل كاندركي ملانون ين يدون بدانيس بواكدوه الكرندون كاويرخداك دين كالليخ كريد حى كداكركسي في المركس ك قويز بين كي توكما كي كريد الكريزون كاليجنث واور چابتاب كرمسلانون كوجهادة أذادى ك محاذب با وعد تاجم ويود زماندين اس مسلطين بوغفلين كائي ين ال كاين بمال وكرتين كرول كارين أعكستان كى ايك تازة مطبوع كما " تا تارخال کا انگریز" تای کتاب کے مصنعت گیری دونے کے ایک تھون کا توالددوں گا۔ پیمنفون لندن کے اخیاد منڈے انکر "For a crucial moment in the thirteenth century England faced the prospect of being totally converted-lock, stock and barrei-into a Muslim country."

ترحي صدى هيسوى مي ايك نازك لحرمي انتخسستان كربيئ يرامكان پيداجوگيا تفاكدوه كل الوديرايك مسلم طك عيى مين تبديل بوجائد اس كاخلاصرير ب كرانگستان كابادشاه جان للك لينت (١١٦هـ ١١١٤) كليساك دويركي دجيد

<sup>\*</sup>Gabriel Ronay. The Tartar Khan's Englishman, Cassel, London, 1978.

۱- اصرائیل کواگرچه انگریزوں نے پیداکیا۔ گرائی اس کے خلات سے بڑا سہادا اور کیہ ہے۔ اس مسئلہ نے مسلم دنیا کو بہت بڑے ہے۔ اس مسئلہ نے سلم دنیا کو بہت بڑے ہے۔ اس مسئلہ نے با وجودا بھی تک مسلما فدن کو اس محافز پرکوئ کا میا بی جمیں جوئی ۔ جہاں تک بہود یوس کے جول اسلام کا حق ہے جیں اس معاملہ میں کوئی خوش کمائی مسئلہ نے اگر جہا تھا م جیس ۔ اگر جہا تھا م جیس کے ایم کو بہود تک بھی اسلام کی دعوت بہتیا تا جا ہے ۔ گر خصوص وجوہ سے ملا اس کی بہت کہا مید کی جہاں تک تبلی طرق کا دکا تعلق ہے، بہاں بھی اس کی جا مکت ہے۔ تبلی طرق کا در کے براہ دا سلام جول کر ہے۔ تا جم جہاں تک تبلی طرق کا در کا مسئل کی جا مسئل کی احال میں اس مائل کے دول کے در سے اس کا مات تھے۔ گر دعوق ذوق ذوق نہ جونے کی اگر جہاں اس کو استقال اور استقال اس کو استقال اور سے اس کو استقال اور سے اس کو استقال اور سے میں کو استقال اور سے میں کہانے کے دولے میں کو استقال اور سے میں کہانے کی دولے سے میں کہانے کا میں کہانے کا میں کو استقال اور سے میں کہانے کی دولے میں کو اس میال کو استقال اور سے میں کہانے کی دولے میں کو استقال کی دولے میں کو استقال کی کو دولے کے دولے میں کو استقال کے دولے کے دولے میں کو دولے کی دولے میں کو استقال کے دولے کو دولے کی دولے کی دولے کے دولے کی دولے کے دولے کے دولے کا دولے کی دولے کے دولے کی دولے کو دولے کی دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کی دولے کے دولے کے دولے کو دولے کے دولے کے دولے کے دولے کو دولے کی دولے کی دولے کے دولے کے دولے کے دولے کو دولے کے دولے کے دولے کی دولے کے دولے کی دولے کے د

بالواسط طرق کارے مراد امریکہ پرتبلٹ ہے۔ یہ لیک جنوم بات ہے کہ اسرائیل کا اصل سربرست امریکہ ہے۔ امریکہ ہے ۔ امریکہ ہی دہ خوام مات ہے کہ اسرائیل کا اصل سربرست امریکہ ہے۔ امریکہ ، مما نشفک محاضرہ بوٹ کے بنا پر، آئ اسلام کی تبلی کا اسریکہ میں صفرکے درجہ میں ہے۔ جب کہ جند دازم اور معد اور میک میں اس بیار کی میں صفرکے درجہ میں ہے۔ جب کہ جند دازم اور بعد ازم تک نے وہاں اپنے لئے کا م کے نہایت تبلی مواقع یائے ہیں۔ بہاں ہم یا ددلائیں گئے کرم مما میں جب کرمید جال الدین افغانی نے دہاں کے شاگر دمنے تجو هیوہ ہرس میں تھے۔ میدجال الدین افغانی نے اپنے شاگر دسے کہا:

یورپ کوگ اصلام قبول کرنے کے نے تیاد ہیں۔ اگر اس کی دعوت اچی طرح ال کے سامنے پیش کی جائے کیوں کہ اکفوں نے اسلام اور دوسرے مذہبوں کا تقابی مطالعہ کیا قرامخوں نے پایا کہ عقیدہ کی صاد کی اور عمل کی آسانی کے اعتبارے دولوں میں بہت فرق ہے، اور عفر بی اقرام میں

ان اعلى اوربا مستعدد ن تقبول الرسلام اذ ا احسنت الداعوة اليه - فقل قاد فرا بين الدين الاسلام وبين غيرة فوجل وا اليون شاسعاس حيث يسل لعقائل وقرب تناويها رواقر ب من اهل اوربا الم قبول الاسلام اهل احركيا لا نك لا يوجل بينهم وبين الاهم الاسلامية

قبول اسلام كاعتبارس سبس زياده قرب امركم ك وك ين - كو كدان ك اور اسلاى قوى ك درميان العطراع كاقديم عدادتي بنيس بي ومسلمان اوريدي قويو

عدادات موروثة ولا إضفان مدوف فقمثلم عوالحال بين المسلمين والدور بيس عمال الدين الافعاني، تاليف محود الورس، ٥٠

اینے امتنا دکی ڈیاد سے بربات سن کرمفتی تھرھیرہ نے ان سے کہا : مجد کویں نہم ایساکریں کرمیاسی مقابلہ آرائ کو چیوٹر کر ا مريك مين تبليخ و دعوت كاكام كرين - جال الدين افعانى كرياسي ذوق كوتبليني كام ايك الكاكام معلوم بوا، الخول في كمها: انماانت منسط (تم قر وصله بيت كرن والى بآيس كرن بو) سيرجال الدين افغانى انتهائى فيمولى صلاحيت كادى تقير وه اگراني پورى طاقت تبليغ ودعوت كام على لكا ديت قرده امريكرمين زروست دعونى كام بجيلاسكة تع -اور اكر امغون في موسال بيهيديكام شروع كرديا بوتا توعي نبيل كدائع امريك ايك مسلم ملك بن بيكا بوتا - اوريد كهن كي عزوت نہیں کہ امریکہ میں اسلام میں جانے کے بدر سرائیل کی تاریخ اس سے باعل مخلف ہوتی ہوتی ہیں نظراً تی ہے۔ دو سرے لفظول میں ، وہ تاریخ دو بارہ فی صورت میں دہرائی جاتی جب کر قبیلہ مواری (۴ بزار) کے مسلمان بوجائے کے بعرقبیلہ تقيف د طالف ) خ بخيار دال دي تق روطيدا سلام ،صف ٢٥١

٣- موجده زماديس سلمافول كاليك بهت برامئدان كى سائنى اورسنى بى ماندگى ب راى بى ماندگى كايد نیتجدے کہ یے پناہ قربانیوں کے باوج دامخوں نے مغربی استعمارسے جوسیاسی آزادی عاصل کی تھی دہ صنعتی تحکوی کی صورت یں دوبارہ ان کاطرت اوٹ آئ می کرتیں بیداکرنے والے مسلم مالک اپنے تیل سے بودونت حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ مختلف ببافول سے ایخیں سفری ملکوں میں وائیں جل جاتی ہے جوصفت ادرسائس میں اپنی برقری کی دحر سے مسلم

ملول کی تمام مرگرمیول براینا ماید دائے جوئے بیں۔

بغابراس مسله كالبيغ ودعوت ككام سعكوني تعلق تطرمين آيا مرحقيقت يدب كدوونون بس نهايت كراتعلق ہے رصنعت ا درمسائنس کو وج ویں لانے والے بالاَخرانسان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہاتھ آ جائیں آؤ صنعت ادرسائنس تود بخود باتداً جائ گی رسول الشمال الشرهايد وسلم فود هشنانېسي جائة تنے د هنگوت مس) مگراً پ كى دوت ك دريدا يصاول اسلام يى داهل بوت جو تكفنا جائة تقے را تغول نے اپنے باتھ سے آپ كى دى كوك بى صورت يس كها يوجوده ثرانيس اس سلسل مين جايان كي مثال دى جاسكتى سيرجايان صفت اورسائنس ك احتبارے آج صعب اول کی قوموں عیں شار موتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسوس صدی کے آخر میں جایان میں اسلام کی اشاعت کے فیسیسمعول امكانات بدا جو كے تف رجا بان كاباد شاہ كى ١٩١١ - ١٨١٨) جا بان ين يجيت كے داخل سے تفت موحق كاركوں كر اس كے نزد يك بيجيت ، مذابى باس ميں ، مزب كى استعارى طاقتوں كا برادل دستہ تقاراس في سيجيت كورد كے كے نے یہ تد برسوی کہ جا پان میں ا سلام کو تھیلایا جائے۔ وہ اسلام کو ایک بے حزر چر بھیستا تھا۔ جب کرسیحیت کے واحذ کا مطلب اس كرنزديك استمادكا وروازه كھولئے كم جمعى تھا۔ شاہ يج نے ١٩ ١١ ين تركى كے سلطان عبدالحيد ثانى

۱۹۱۸ – ۱۹۲۷) کے پاس ایک سرکاری وفد پھیجا۔ اس وفد کے پاس شاہ جاپان کا ایک خطاتھا جس ہیں ور ٹواست گائی تھی کرسلطان '' اپنے مبلقین کوجا پان تھیجے ہوجا پا ٹیول کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقعت کرائیں اور اس طرح جاپان اورعا لم اسلام کے درمیان صوی رشند قائم ہو'' گرزسلطان ہیں وعوت و تبین کا جذبہ تھا اور ندان علمار ہیں ہواس کے گردہ پیش جح مقعد نتیج بہ ہوا کہ پر پیش کمش شکر ہے ساتھ وائیس کردی تھی اور اس بمت میں کوئی کا م میٹر وع نہ ہوسکا۔ اگر موقع سے فائدہ امتھایا جا آبا اور ۱۹۸۱ سے جاپان میں جینے اسلام کا کام میٹر ورہ ہوجا آ کہ بورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آتی جاپان ایک مسلم ملک ہوتا اور اس کا مسلم ملک ہوتیا مسلم اور کی سائنی اور صفحتی میں مائدگی کی کمل تافی کر دیتا۔

سرراب اس سند کو لیے میں کو " مہذر سانی سلانول کا مشار "کہا جاتا ہے۔ پرسٹار بھی تمام تر دعوت و تبلیغ کے كام مع عفلت كى بيدا وارب - بندت ن يماسلام كى طويل تاريخ مي كيمي تبليغ كى سخيده كوشسش بنيس كى كى - يهان يولوگ اسلام كم صلق مي داخل موت وه فرياده نرخود إي جذب سے داخل موت ندك مقيقة مسلاف كى كى دعوى كوشش سے۔ صوفیار کے باتھ پرماحتی میں کثرت سے لوگوں نے اسلام جول کیا ہے۔ کریے کہنا شکل ہے کہ تبدیل غرب کے یہ واقعات ارادى طور يركسي قابل ذكر تبليفي كوسشش كانتيجه تق برزياده ترفذيم حالات كى بنا بريخاجب كد غدامي تعصب نبيس كفا اور لوگ معولی اسباب سے ایٹ ذہب بدلے کے لئے تیار موجاتے تھے۔ جوا ہولال نبرونے محاہد : "اسلام کی آمر بندستان کی تاريخ بين كانى الجيت ركفتى ہے۔ اس في ان فرايوں كو جو مندوسى لى ميدا بوكئ تين، مين ذاتوں كى تفريق ، جوست چھات اور انتہا ورج کی خلوت بیندی کو بائل اُ شکاماکر دیا۔ اسلام کے افوت کے نظرے اور سلاف ل کا علی مساوات نے مندو دُن ك فرى يرب كرا الرفوال صوصاً دولاك بو مندو ماي من برابرى كي عروم تقراس عرب منازيد اس نے تاثرے مل میں بہت ی تربیس سید کس رچا پر بہت سے لوگ اپنا فرمب چھوڈ کرنے مذمب بی شال ہوگئے۔ ان شامل ہونے والول میں اکٹریت پنج ذات کی تی۔ ان میں کچھ ایسے کلی تقے جغول نے سیاسی اورا فتضادی مسلمتوں کی بٹا يرمذب تيديل كيا تفار حكون طاقت كامذب قول كرفي من و فاكده كا وه ظا برب ريان إيك يرخاص طويرة كالل لحاظ ب رعام طور پر اوری اوری جاعیش مندوسے مسلمان جوجاتی تغییں - اس سے بھیں اس اٹر کا پر جات ہوان داؤں جاعت كوماس تقارا الى دالون يس سے تو فرد ا فرد ا بى لوگ تبديل ذمب كرتے تقے ، طريخي دا تل يس ايك مقام كى كوئى بورى برادرى يا سارى كا سارا كا وك اسلام فيول كراية القاع جوابرالل فيرد مزيد تطبق بين "اس زما نديس لوكون في واه انفوادى هوريرا سلام قبول كيا ياج المخ طورير، جندوق من اس كا تخالفت نبي كى رافيس اس كى يروا نفى كه ان كے كيولوگ كى دوسر مذم پسروین جائیں ریوائے ڈمانہ ہیں تو یہ حال تھا۔ نگرآن کل معاطر اس کے برعکس ہے ۔ اب اگر کوئ تخفق اصلام پاسیجیت قول كرتاب تو برطرت غم و فصر كے جذبات شنقل بوجاتے ہيں۔ آن كل كايشور وغو فاميا ي اسباب كے تحت ب- كونى دومرى جاعت كالذمب افتياد كرايتك توجها جائب كداس ساس جاعت كوتقويت بيبني رسياسى افتيادات يواس ك نيابت كم حقوق بره على دى أف اللياء ١٩٢٥، صفات ١٨ - ٢٠٩)

ماضى كى تاريخ ين كثرت سے ايسے واضات اوجود ين جوية ابت كرتے بين كداس ملك بين اگر سفيدال كرسات

اسلام کی تیلین کی گئی ہوتی تو بہاں اس کی اس اعت کے فیرمونی امکانات تھے۔ مثلاً ، ۵ مرا کے نام نہا وجہاد آزادی کے
بعد میں سلام کی تیلین کی گئی ہوتی تو بہاں اس کی اس اعت کے فیرمونی امکانات تھے۔ مثلاً ، ۵ مرا کے نام نہا وجہاد آزادی کے
بعد کی اور « وعاتو یہ ان کے نداز برکام کرنے گئی ۔ ان کے ایر ساس علاقہ کے لوگ خزت سے سلمان ہوگئے ۔ چہا بھی اس کے
سے کے کہ کئی اور " وعاتو یہ اور بیاں اور بیاں کھیلی ہوئی ہیں ، ان ہمیں سلمان ٹری تعداد میں آباد ہیں اور بیاں وقت کی اور بیاں اس فی اور بیاں اس ویار میں مؤلیس و فیرہ کم
کی یا وگا دہیں ۔ ان حارث علی کی کا حادث بھی متعداد میں تھا وہ میں تھا تھی وہاں جاتھ اور بیا میں مارد گئی اور اس کا اس ملاقہ کی اور بیات اور کی اور بیات کی دوسری ہوتی اور اس علاقہ کی اکثر بیت سلمان ہوگئی ۔ بیس کا مارک تھیستی شعور اور مصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہوتی تاریخ دوسری ہوتی اور اس علاقہ کی اکثر بیت سلمان ہوگئی ۔ بیس کا مارک تھیستی شعور اور مصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہوتی تاریخ دوسری ہوتی اور ساسمان فور کی ہی ۔

موجدہ زمانے بی سنما ہوں نے بے شمار توکیس اٹھائیں۔ حق کہ ان کی تو کیوں کے خلفاسے فضائے آسمانی کو نے اٹھی۔ گردپی ایک کام انتھوں نے دکیا جوان کے خوانے سب سے زیا وہ ان پر فرض کیا تھا بنی اللہ کے دین کواس کے تمام بندوں تکریس نے انتا ہم سمایا لا کہی کوشش کے بغیر دین فطرت لوگوں کے دوں میں اپنی جگہ بتارہا ہے کوئی دن ایسانہیں گزرتا جب کہ دنیا ہیں کہیں زکھیں یہ دائقہ بیش شاتا ہو کہ اندشکے بندے اندشک دین کو قبول کرکے اس بیں واضل نہ مور ہے جول مسلما نوں کو تو یہ قربق بھی ذہوں کی کو دہ کوئی اس ایسانی

" کینیا ادر یوگنڈا کے اپنے آخری سفرس میں نے عیسائیوں اور سلمانوں کی ان تبلینی کوششوں کا جائزہ نیا ہوئیگر وقباک کے دریمان جاری ہیں ۔عیسائیوں نے تبلیم کیا کو مسلم عرب بردہ فروشوں کی ٹاخوش گواد یا ودن کے با وجودا فریقہ کے سسیاہ فام یا شدد ں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعدا و عیسائی بننے والوں سے ذیا وہ ہے "

(الطريد وكلي أن اللها . عروظائي ١٩٤٥، صفي ٢٤)

اُرجِ ہارے پاس تھی اعداد و شارنیس ہیں تاہم یہ اندازہ مبالغہ کیرنیس کہ آج کھی خاص بیٹی کوشش کے لیفرونیا ہومی ہوگ مسلمان جور ہے ہیں ان کی تعداد سالاندوولا کھ سے زیاوہ ہے۔ اگر ان وسطوں سے دوابط قائم کے جائیں اوران سے معلم کیا جائے کہ اسلام کی نون می تصویم یت نے انھیس مشاخر کیا اور کھر ان حلومات کی روشی میں عالی سطح پر اسٹام کی اشاعت کی منصوبہ بندی کی جائے تو صوف و میں ہیں اسلام کی سرلندی کاوہ خاب پورا ہوسکتا ہے جس کہ دوسری دا جوں سے دوسویرس سے حاصل کرتے کی کوشش کی جاتھ کا سے مگروہ حاصل مہیں ہوتا ۔

نوٹ: ينقادايك تقريرينى ب جندة الجارين كرلاك اجلاس بعشام طليوم ١١ ماري ٩٤٩ كى كى۔

اسلام كأنظسرياتي طاقت

پرم 19 کا واقعہ ہے۔ میرے بیسے مجانی عبدالعزیر خال (بیدائش، ۱۹۲) کے بیٹ یس مخت ورد اکھا۔ ڈاکٹر انہیں اس وقت اعظم کرھ میں سول مرجی تھے۔ ان کو بطایا گیا۔ انھوں نے دیکھ کرتا یا کہ یہ اپنڈکس کاکیس ہے اور اس کا علاج صرف آپرشن ہے ۔ اس کے بعد انھوں نے مشورہ دیا کہ ان کو فور آ تھنو کے جائے ۔ "اپنڈکس کاآپرشن تواس زیا نہ یہ عمول آپرشن ہجھا جا آ ہے " بیں نے کہا " بھراس کے لئے آپ ہم کو کھنو کیوں تھی رہے ہیں۔ میس اعظم کرھ سے امیدنال میں کیوں آپرشن جمیں کرویتے۔"

شاکش نسس میری بر بات سن کر سخیره جو گئے۔ "آپ میچ کہتے ہیں" انھوں نے کہا" مگر مسئلہ برے کہ بہاں ہما دے پاس ترمیت یا فتہ ہمیٹہ (کا رکن) نہیں ہیں ۔ مثال کے طور پر ہم نے پیٹ میں شکان ڈالئے کے بعدا بہا کا امرایا اور چاک کو دو بارہ سیننے کا وقت آیا تو ہما رہ پاس ایسے ماہراً دمی ہونے چا ہمیں ہو تو دسے برجان لیس کہ ہیں کس قسم کے دھاگے کی صرورت ہوا در ہما رہ پاس کھڑا ہوا اُدی موا دھا گاسون میں ڈال کر ہمیں دینے گئے توسا را کام فراب ہوجا ہے کہوں کہ برب صدنا ذک لیح ہوتا ہے۔ ہما رہ پاس اشا وقت نہیں ہوتا کہم اپنے ساتھی کے کام کو دیجیس اور جب وہ علط دھا گا ڈالے تو ہم کہیں کہ دیکھو موٹا دھا گا میت دیست ان میں ہوتا کہ برخ میں اور جب وہ میں کے بعد دو سراکونسا علی کیا جائے والا ہے اور اس میں اس کو کیا حصد اور اس میں اس کو بیا ہے کہ اس کی کے بعد دو سراکونسا علی کیا جائے والا ہے اور اس میں اس کو بیا ہے کہ ہیں کہ کہ جائے دولا ہے اور اس میں اس کو بیا ہوں ۔"
کیا حصد اور اگر بائے یہ سول سرجی نے اپنی گفتگو اس جملہ پرختم کی بسید میں میں ساتھی کو جانسا چاہئے کہ میں اگر شدہ کہا کرنے والا ہوں ۔"

یمی بات ملت کی تعمیر کے ہے بھی سے جہ برزماند میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو قوم کے ہے اپنی منزل کی طوت سفری نی را ہیں کھولتے ہیں۔ یہ حالات یا دافعات میں خادی کی را ہیں کھولتے ہیں۔ یہ طالت لاوڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہوئے نہیں آتے۔ وہ عالم واقعات میں خادی کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں۔ یہ طبت کے افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اسٹے حساس اور باشور ہیں کہ فود سے جان ہیں کہ خواتی اسٹیکر میں این احساس اور باشور ہیں کہ خواتی کی جان ہیں کہ بار میں کیا کہ میابی کی بلندیوں ہم پہنے میں اور اگر وہ خدرت کے اشاروں کو تیجیس جان ہیں وہ موت "۲۳" سال میں کا میابی کی بلندیوں ہم پہنے میں اور اگر وہ خدرت کے اشاروں کو تیجیس

قدددسى ما بول يرس موسال كاشوروض مي كون يتجربداكرف والانهيس بص

آیک مثنال یجے۔ کمیں سیمنیم کی رہنائی میں جو دعوت آھی اور ختلف واقعات کے جلومیں میں طرح اس کی آ داند سارے ملک میں پھیل گئی ، اس کے نیچومیں بعثت کے پندر حویں مال بیصورت حال تھی کہ قدیم عرب کے ہزاروں لوگ ول سے اسلام کی حقابیت کو مان چکے تھے۔ گراس ڈرسے وہ اسلام تیول کرنے سے دکے ہوئے تھے کہ اگرا بخوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ سارے قریش سے اعلان جنگ کے ہم منی بن جائے گارید ایک بے حدثان کی کھروں اور طرف قریش کی ایذارسانی بے حدیثر حریکی تھی۔ قریش فے مسلمانوں کو میت اللہ سے دو کا۔ ان کوان کے کھروں اور جائد اور اسے نکالا ، ان کی معاشیات کوتباہ کیا ۔ ان کونیست و نابودگرنے کے لئے دوشیا دراڑا کیاں اڑیں ۔ ان کے لئے امن کے ساتھ دمیا نا ممکن بنا دیا۔ اس کے نتیج ہیں ایسا ہونا فطری تھا کہ مسلما فوں کے دل میں قرش کے خلاف فورت اور وقتی کی آگر پھڑل اس ہو۔ گریٹینر کی دم خان میں انفوں نے قدرت کے اشادہ کو پڑھ دیا۔ انھوں نے جان باکہ دبان مقوب میں اس وقت انھیں و حصد اداکر نامے وہ صبرے نکرمیدان مقابلہ میں شخاعت دکھا تا۔ بھی یہ کہ دہ جنگ وجدال کی صورت حال کو ہر قمیت پرتھا کہ لوگ قریش سے جنگ ہول لینے کے اندیشے سے مامون ہو کہ اس جنگ وجدال کی حود برمیان میں کرمیا اور قریش کے فالمان مطالبات تک کی مان کی طرف بڑھ سکیس ۔ انھول نے اپنی تنوا دول کو یک طرفہ طور برمیان میں کرمیا اور قریش کے فالمان مطالبات تک کی مان کرون برحی سے دی سال کا نا جنگ معاہدہ کر دیا۔ اس کے مطابق قریش اور شریب کے دو دس برس تک دسلان کران سے دی سال کا نا جنگ معاہدہ کر دیا ۔ اس کے مطابق قریش اور سلمانوں کے درمیان یہ میں اسٹری اسکے میں ہے کہ کرون سے سے جنگ کریں کے دور اس کا نا جنگ معاہدہ ہوگیا ہے کوشنا کی کرون کے اور نا شروع ہو کہ ہوئا میں وہ اس کے مطابق کو دورش اور شریب کے دور اس کے درمیان یہ معاہدہ ہوگیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دور میں اس کا خار میں اس کے فلات جنگ نہیں چھیٹے گا تو متا ترقیعیا قریش کی جارجت سے بے خون ہو کے میمانوں کی تعداد دس ہزار ہوگئی ۔ اب طاقت کا تواز ن سمانوں کی جاعت بھوجہ صوافراد پر مستمان تھی اور نون سروع ہو دور میں میں ان کی تعداد دس ہزار ہوگئی ۔ اب طاقت کا تواز ن سمانوں کی طرف تھا۔ مستمان تھی ہوگیا۔

علی تصدیقات فراہم کی ہیں وہ اپناکام کرتا شروع کریں گا۔ ایک شن سی نہیں گزرے گا کہ وہ وقت سامنے آجائے گا حس کی پیشیں گوئی حدیث میں ان الغا عمیس کی گئے ہے ۔۔۔۔۔ ' کوئی ٹیمہ یا مکان ایسا نہیں بیچے گاجس میں اسلام واض نہ موگیا ہو۔''

## 一比的产

موجودہ زبارہ میں اسلام کی دعوت واشاعت کے جوامکانات پیدا ہوئے ہیں ، ان میں سے چند یہ ہیں: ا۔ یہ دریا فت کر سادی کا مُنات کا ما وہ ایک ہے اور وہ ایک قانون کے تحت چل دہی ہے ، اس سے توحید کا عقبیدہ ہے کے انسان کے لئے ہمیشہ سے زیادہ قابل فہم بن گیا ہے ۔

ہ بہت می دریا فتیں ہی حبنوں نے آخرت کو قابل فہم بنادیاہے پشلاً ٹیلی وُڑی کے ذریداس بات کا قابل فہم ہوجانا کیوجدہ دنیا کے اندرایک اوردنیا موجود ہوسکتی ہے اگرچہ وہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو۔

سور بيد دريافت كدانسان اپني حرد درتيوں كى وجرے حرف جزئ علم تك بيج سكناہے ، اس سے وق والہام كى المميت ثابت ہوجاتى ہے ۔

سہ موجودہ زمانہ میں مذاہب کے تقابی مطالعہ نے ثابت کیا ہے کہ تمام مذاہب میں اسلام ہی دا حدمذمب ہے حس کو تاریخ کی اعتبادیت حاصل ہے۔

۵ - سیاسی اداره کو مذمی عقیده سے جدا کرنے کا کام جواسلام کے ابتدائی زمانیس شروع ہوا تھا ، اس کو مخرب کے فکری انقلاب نے کئیل تک پہنچا دیاہے - آج تو حید کی دعوت کو ان غیر صر دری مشکلات سے آزا درہ کرانجام دیا جاسکت ہے جو قدیم زمانہ کی مشرکانہ با دشام میں کی وجہ سے بیش آتی تھیں -

۔ مدید میں دور انقلاب فے ساری دیا میں آزادی اظہار خیال کو اڈ بان کا فطری بی ٹابت کیاہے۔ اس نے تاریخ میں میلی بارید امکان بیداکیا ہے کہ توجید کی دعوت کوریاسی کراؤ کے بھیرجاری کیاجا سکے۔

ے رپرس کی ایجاد ، مواصلاتی ذرائع کی ترقی ادر ابلاغ عامرے جدید طریق کاظهور میں آنا۔ ان چیزوں نے اس بات کومکن بنا دیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کرے بے حدومیع پمیانر پر اسلام کی اشاعت کی جاسکے۔

مر۔ جدیدا قصادی صور توں نے مسلما فوں کو ہرخطہ زمین پر مینچادیا ہے۔ ان سلما فوں کو منظم کرے اسلام کی دعوت کو بیک وقت عالمی سطح برشر دع کیا جا سکتا ہے جواس سے پہلے تھی ممکن نہ ہُوا تھا۔

ور موجودہ زمانہ میں بے شماری تحقیقات سامنے آئی ہیں ہو اسلام کی موٹیر ہیں۔ ان کو استعمال کرکے اسلام کا کلام کوخالف حقاق کی بنیا دیر مرتب کیا جاسک ہے ہو قدیم نیای علم کلام کے مقابلہ میں بے شمارگنا زیادہ طاقت ور بوگا۔ ۱۔ صبحے فلسفہ اور مرتبرزندگی بانے کی بے شمار کوششوں کے بعد آج کا انسان مایوسی کے میں مرکھڑا ہوا ہے۔ اس صورت حال نے اس بات کا امکان پیداکر دیا ہے کہ اسلام کونے مسح ترنظریہ کی حیثیت سے سلمنے لایا جاسے اور آج کا انسان اس کو اپنے دل کی اواز پاکر تول کرے۔

## چند مثالیں

بیدوی صدی کے آفازیں بربات داضع ہو گیاتھی کہ بورپ اپنی تمام مادی ترقیوں کے باوجودا کی اصاس ناکا می سے دوجارہے-اس کونظ آر باہے کہ اس کی سائٹ اور کنالوجی نے اس کوشینیں اور سواریاں قودی، گر اس کو وہ فلسفہ کیات ندل سکا جواس کو بھین کی دولت عطاکر تا۔ انگریہ فلسفی بریڈ لے (۱۹۲۸–۱۹۸۸) نے موجودہ صدی کے ربع اول میں کہا تھا ؟

" دنیاکوایک نئے مذہب (New religion) کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایساعقیدہ چاہئے ہوتسام انسانی مفاوات کانعین کرے اور صروری تناسب کے ساتھ اس کے جوازی بنیا دہو، اور اسی کے راتھ دہ تھوا عطاکرے جس سے انسان اس پراعتما دکے ساتھ قائم ہوسکے یہ

Essays on Truth & Reality. p. 446

بردفیسرنظوم و داشاد - ۱۹۰۹) نے اس سے بی زیادہ واضح الفاظ میں سلیا نوں کی غیرت کو بچار ایس غیر اسلام کی سیرت برابنی کتاب میں انھوں نے مکھا:

اس سے طمئن ہوسکے ہیں۔ تا ہم یوص ابھی کھلا ہواہے۔ دنیا کارد عل محدّ کے بارے ہیں کیا ہوتاہے۔ کہی حد سک اس برخص ہو سک اس برخص ہے کہ آئ کے سلمان اس کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اعنیں ابھی یوق حاصل ہے کہ بینے دنیا کے سلنے اسٹے مرکوزیا دہ بہتراور کمل طور پر بیش کریں۔ کیا سلمان یہ دکھا سکیں گے کہ ایک متحدہ دنیا کی اضافیات کے لئے محدٌ کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیث ترکم سمان اپنے مقدمہ کو مہتر طور پہیٹ کرسکیں تو عیسا یوں میں دہ ایسے لوگ پائیں گے جاس کو سننے کے لئے تیار ہیں۔ (صفحہ ساس)

Montgomery Watt, Mohammad A Model For Universal Morality.

اس طرح فی بہت میں مثالیں بیش کی جاسکتی ہیں۔ گرکسیسی عجیب بات ہے۔ سلمان اس بیری مدت میں مغربی قوموں سے سیاک اڑائی قوائر تے دہے جس میں مغرب صریح طورپران کے اور پربرتری دکھتا تھا۔ گرفاری اور احتفادی میدان جومنربی قوموں کا کودر گوشتہ متھا دیاں ان برکوئی عبد وجهد ذکر رنادانی کی اسی عجیب غیب مثال شاید ہوری تاہیغ میں کوئی دومری نہیں ملے گی۔

فکری اورنظ یاتی طاقت کی انجیت کیا ہے ، اس کی ایک مثال بیال ہم تود جدید مغری تاریخ سے بین کریں گے۔ بیل جنگ عظیم (۱۹۱۸–۱۹۱۳) کے دوران روس میں کمیونٹوں کا غلب برطانی عظی کے لئے ایک سوالید نشان تھا کیونکہ یہ برطانوی مسلطنت کے "مشرقی حصد" کے لئے خطرہ کے ہم عنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۸ میں اگر برفوجی افسروں کا ایک و فدصورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سمرقد بہنیا اگر جو بطاہریہ تبایا گیا متاکہ یہ ایک تجارتی و فدک عمران یہ تھے:

F.M. Bailey والمستقال P.T. Etherton

L.V.S. Blacker

واليي كي بعد كرف التحرين في الك كما بالكي حب كانام يه" وسطايت ياك قلب ين"

In The Heart Of Central Asia

المفول في إين اس كتاب مين جو باتين تحيين الديس سع ايك يتفى:

The new set of ideas of the Bolsheviks was potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past.

یعنی بانشو کیوں کے نظریات بالقوہ طور پر برطانیہ کے مشرقی مقبوصات کے لئے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہیں جتنا کہ ماضی میں دار کی تمام قوجیں بوسکی تغییں۔ (۹۲ – ۹۲) اسلام جورب العالمین کا بھیجا بوادین ہے، اس کی نظریاتی طاقت دومرے تمام نظریات سے بے شمارگذا زیادہ ہے۔ اگر سلمان اس کو لے کو انتخیس تو ان کا تشخیری سیلاب اثنا ہے بناہ جو کا بن کے مقابلہ ہی "بڑی طاقتوں" کی تمام فوجیں بھی عاجز بو کردہ جائیں ۔

دنیا ک موجوده آبادی تقریباً چار ارب ہے۔ ان پی سے دوآ دی ہر سکنر ط یس مرجائے ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ہر مہ م گھنے میں تقریباً ایک الکھ ۲ م ہزار آ دمی اس دنیاسے رخصت ہورہے ہیں تاکہ خدا کے در بارمیں حاضر ہوکر یہ گوہی دین کہ باخر کرنے والوں نے ہم کو حقیقت سے باخر نہیں کیا ۔۔۔۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو کروروں انسانوں سے ان کی آخرت چھیں رہے ہیں۔ مگر نود اپنے بارہ ہیں انھیں بھیتن ہے کہ ان کی آخرت کی حال میں چھنے دالی نہیں۔

وہ شمری ایک پُرردنق سڑک کے کنارے کھڑاتھا۔ لوگ پیدل اور سوارایو پرادھرے اُدھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

«یہ نازک چېرك، یه خوب صورت جېم، یه مېنستی مو نی مورثیں مرنے كے بعد بحر گتی موئی آگ میں ڈال دی جائیں گی " یہ سوچ كربے اختیار اس كی آنھوں میں آنسو آگئے ۔

اور پیرایک آه کے ساتھ اس کی زبان سے دہ الفاظ شخلے جن کو انسانوں کے سوا

پوری کا مُنات نے سنا: "کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے جس کے لئے آدمی ترطیبے "

کیا اس سے بڑی کوئی فہر ہے جس کو بتانے والے دوسروں کو بتائیں "

کیسی عجیب بات ہے۔ آدمی اس بات سے بے فہر ہے جس کو اے سب سے زیادہ

جاننا چاہئے۔ آسی خب رکو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی نہیں اسمنت جس کو سب سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی صرورت ہے۔

اہلِ ایمان کامشن دعوت الی اللہ ہے۔ یہی عمل ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اِی عمل کوانجام دینے سے وہ اِس کے مشخق قرار پاتے ہیں کہ وہ خدا کے یہاں امتِ محمدی کی حیثیت سے اٹھائے جا تھیں ، اور یہی وہ عمل ہے جود نیا ہیں ان کی حفاظت اور کا میا بی کویقینی بنا تا ہے۔









## ISLAMIC STUDIES

## GOODWORD

www.goodwordbooks.com

ISBN 978-81-7898-728-6

9 788178 987286

₹ 25